128%,1

# الماتيد الماتي



ا كادمى ادبسيات پاكستان

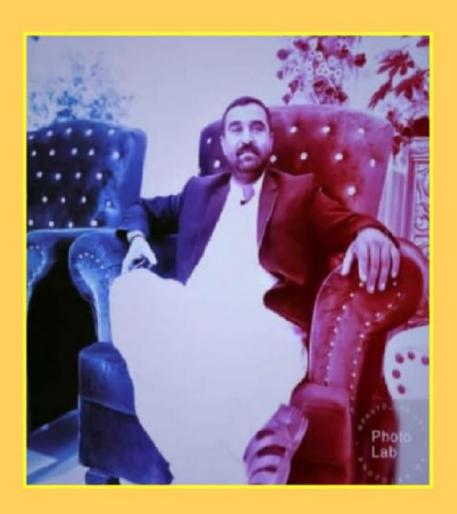

#### PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرز کے واٹس ایپ پہرابطہ کیجیے۔ شکریہ

#### شمارے کا مصور تنویر فاروقی



وہ مصور جواپنے تخلیقی کارواں کو وسعت بخشنے میں محور ہتے ہیں ان میں تنویر فاروقی کا نام زیر بحث رہتا ہے۔ان کا انداز اور اسلوب ان کے فن پارے کو احساسات اور جمالیات کا مرکب بنادیتا ہے۔ان کی ذاتی شخصیت کے گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا فن ان کے نام کو زندگی بخشنے میں ہمہ تن گوش ہے۔ مختلف انداز کے خیالات کو جس طرح تنویر فاروقی رنگوں کا سہارا دے کر پیش کرتے ہیں وہ قابل شخسین ہیں۔

ایک شاعراور مصور کاخا کہ ذہن میں عجیب حلیے میں آتا ہے مگر تنویر فاروقی کی شخصیت اور حلیہ نہایت دکش اور متاثر کن رہا۔ ان کے والدایک سیاس شخصیت تھے۔ ان کے ہاں حب الوطنی کا درس اور قومی خدمت کا ماحول سب پرعیاں تھا۔ تنویر فاروقی کوسیاست سے کوئی خاص دلچینی نہیں البتدا ہے کچھ خاص نظریات کا ساتھ نبھا ناان کا شیوہ رہا۔ دراصل فن مصوری سے تعلق انھیں بلندیوں کے اس مقام پر لے گیا کہ وہ معاشرے میں خودا یک نظریہ بے کی صورت پھلتے پھولتے نظر آئے۔

قلم اور سیابی سے رشتہ نبھاتے ہوئے تنویر فاروقی اپنے فن پارول کونت نئے انداز میں پیش کرتے ہیں، ایک طرف ان کا کرشل کام معاشر تی تدن میں عروج پر ہے اور دوسری طرف ان کی ذات سے وابستہ فن جوان کے خدو خال تو ابھارتا ہے وہ نہایت عمدہ اور ان کی زندگانی کا پرتو ہے۔ روغنی رنگوں کے ذریعے کینوس پران کا کام ان کے منفر داسلوب کی نشاند ہی کرتا ہے۔ ان کے فن پاروں میں گھوڑ ہے اور دلفریب مؤنث کی داستان رجی بی ہے جو کسی کے دل پر بھی حاوی ہو کر اس کوفنون لطیفہ کے کسی بھی شعبہ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ مشرقی حسن پرستی اور ناز وادا کے ساتھ سندھ کا روایتی انداز بھی ان کے فن پارے کو چار چند لگا دیتا ہے۔ دیہات اور شہر میں بست والے مردوں کے خاکے بھی ان کی مصوری کو مقام بخشتے ہیں۔

تنویر فاروتی دراصل خود میں گم و دخص ہے جس کا مسئلہ شہرت نہیں بلکہ اپنے اندر کی وحشت کو کسی مقام پر لے جانا ہے۔ دراصل مصور کی وحشت ہی ایک مسئلہ ہے جواس کو اپنے انداز میں دوڑ اتی ہے اور یہی اصل مصور کی نشانی بھی ہے ہنو پر فاروتی نمائش زیادہ نہیں کیول کے شہیراورا بلاغ ان کا مسئلنہیں رہا۔

خوب صورت خواتین اوران کی داستانِ انتظاران کے فن پاروں کا اصل متن معلوم ہوتا ہے۔ ساکن کیفیات لیےان کی تصاویر میں حسینا ئیں دراصل اپنا نظریہ پیش کررہی ہوتی ہیں اور جمالیات کا منفر دانداز تنویر فاروقی کی مصوری ہے آشکار ہوتا ہے۔ انسانی جمالیات ایک دائی حقیقت ہیں اس لیے تنویر فاروقی کے فن پاروں میں پائل باندھی لڑکیاں اور آڑے پاجا ہے والی دلفریب خواتین اینے انداز سے لوگوں کولطف اندوز کرتی ہیں۔

تنویر فاروقی مغربی ذہن کا مالک ایک مشر تی شخص ہے جومشر قیت کالبادہ اپنے روحانی بدن سے اتار نے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

(حمزه حيرر)

# سهای او بیاب

شارەنمبر 118 اكتوبرنا دىمبر 2018

نگران : سيدجنيداخلاق

مدرينتظم : ۋاكٹرراشدحميد

مریر :اختر رضاسلیمی

ا كادمى ادبيات بإكستان

بطرس بخارى رود ميكثرات كايث رون ،اسلام آباد

## ضروری گزار شات

ہے۔ مجلّے میں غیر مطبور تحریریں شامل کی جاتی ہیں جن کی اشاعت

ر شکر ہے کے ساتھ اہلِ قلم کی حدمت میں اعزا زیہ بھی چیش

کیاجاتا ہے ۔اس لیے اپنی نگارشات قلمی راسل ما م، پتا مع فون نمبر

ارسال فرما نمیں ۔

ہے شاملِ اشاعت نگارشات کے نفسِ مضمون کی تمام مرّ ذمہ داری

لکھنے والوں پر ہے ۔ان کی آرا کوا کا دمی ا دبیات یا کستان کی آرا

نہ سمجھاجائے ۔

🖈 نگارشات إن رسيخ فارميك مين بذريعها ي ميل جيجي جاسكتي بين:

مجلس مشاورت ِمتن

ڈا کٹرنو صیف تبسم ڈا کٹرا قبال آفاقی محمر حمید شاہد ڈا کٹروحیداحمد

قیمت موجودہ شارہ: -/100 روپے (اندرون ملک) 400مر کی ڈالر (بیرون ملک) سالا نہ(4 شاروں کے لیے )-/400 روپے (اندرون ملک) 160 مریکی ڈالر (بیرون ملک) (رسالہ اندرون ملک بذر بعدرجسٹری اور بیرون ملک بذر بعد ہوائی ڈاک بھیجا جاتا ہے۔ ڈاکٹری ادارہ خودا داکرتا ہے)

طباعت: على ياسر 9269712 - 051 سركوليشن: مير نوا زسانگل 9269708 - 051

مطبع: NUST پر H-12، اسلام آبا د

ناشر

ا کادمی ادبیات پاکستان ، H-8/1،اسلام آبا د رابطه:9269714

Email: ar.saleemipal@gmail.com Website: www.pal.gov.pk

# فهرست

| 9  | سيد جنيدا خلاق                                        | ادارىي                            |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | لى ہے چارئو (عقیدت)                                   | مصرعه مصرعه وفتى ہونے ا           |
| 11 | دلّ میں مجھم پھر سے جا گی نعتِ 'و کی آرز و            | الحجم خليق                        |
| 12 | کیاٹھ <b>ب</b> ر سنذ کرےالحا <b>ق</b> ہواہے           | محمد عارف قا دري                  |
|    | يمو(غزلي <b>ن</b> )                                   | گر دچگل ملال کی شعر پر ن          |
| 13 | سكوت ساتھا كوئى ہاؤمُو كے پيچوں جج                    | نلفرا <b>قبال</b>                 |
| 14 | سچھ <u>اؤ</u> تکمیل آرزو سیجیے                        | ڈا کٹراتو سیف تیسم                |
| 15 | سینئ <i>ے میں شرا رہے کیو<b>ں</b></i>                 | ڈا کٹرخورشیدرضوی                  |
| 16 | جوگز رر ہی ہے بدلیں میں وہ شخصیں گھر آ کر بتا نمیں گے | انورشعور                          |
| 17 | عجب ا <b>ک</b> فکس تھا رقب غنا کا                     | جلي <b>ل</b> عالى                 |
| 18 | زخم کی پھول میں شبا ہت ہے                             | نصرت صديقي                        |
| 19 | هبٍ گزشته جو با دِمرا دچلنے گلی                       | عباس رضوی                         |
| 20 | فلک کی نیم نگاہی سے آشنا ہوں میں                      | ڈا <i>کٹر سی</i> دنواب حیدرنفقو ی |
| 21 | ریل نے سیٹی بہائی چل پڑی                              | محمر حنيف                         |
| 22 | عمر بھر کی خود نم ائی بےمعانی ہو گئی                  | نشيم عباسی                        |
| 23 | وہ جوا ک شے کہیں پڑی ہوئی تھی                         | طارق نعيم                         |
| 24 | نخل ميو ه دا رتھااب سچينيں                            | امان الله خان امان                |
| 25 | کہانی دید ہودل کی زباں پہلانے میں                     | اشرف جاويد                        |
| 26 | گُلو <b>ں</b> کے فقش سرِ آ <b>ب</b> دیجھنے کے لیے     | اختر عثان                         |
| 27 | کیا کہوں تم سے کہ کیامو جودہے                         | ڈا کٹرضیاالحسن                    |
| 28 | ا <b>ب</b> جوآ نکھ میںنم رہتا ہے                      | خالدمعين                          |

| 29 | حرف انکار تک نہیں جاتے                                   | نا ز مظفر آبا دی            |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 30 | يوں د <u>تح</u> ضے کو جہا <b>ں م</b> یں کہاں نہیں ہیں ہم | ڈا کٹر ٹارز ابی             |
| 31 | جمارےگھر جو جمارےقض بنائے گئے                            | افضل گوہر                   |
| 32 | مستبهی خیال نه آیا مطالبه کرتے                           | افضل مرآ د                  |
| 33 | اسم پڑھاا ورجسم سے اُٹھ کرعشق اٹھایا                     | احمرفريد                    |
| 34 | پھٹم یفتیں سے دیکھیے وہم و <b>گماں آئیز</b> ہے           | خورشيدربا ني                |
| 35 | بُجھا کے رقص ِ کیا را <b>ت بحرجہا غ</b> کی لو            | مسعودصد نقي                 |
| 36 | دھوپاس چشمِ تمنا کی جہاں سے گز رے                        | اشفاق عامر                  |
| 37 | ئو مری زندگی نہیں تھا                                    | سحرتا ب رومانی              |
| 38 | به تجربه بھیعداوت میں کچھ نیانہیں تھا                    | مظهر حسين سيد               |
| 39 | اگرمل جائے دل کاایک کونا                                 | سرفرا ززابد                 |
| 40 | سن حکہ ہم پہ پہرانہیں ہے بہن                             | عنبرين صلاح الدين           |
| 41 | گر دگل ملا <b>ل</b> کسی شعر ریپه نه هو                   | احمدفر بإد                  |
| 42 | اُسی کی گود میں <u>بل</u> ے بڑ <sup>و</sup> ھے ہو        | محمدانيس انصاري             |
| 43 | سن کے با وَں کی رگڑ ہے آ گ سی نگی آو بھی ، کدھر گئی      | عبيدالزطمي                  |
| 44 | ہرخوشی ہر بنسی اُداسی ہے                                 | سيد مشالدين مش گيلانی       |
| 45 | میں پہلی بار جبتم سے ملاتھا                              | ضياشا بد                    |
| 46 | کب سے ہے چشم وخوا <b>ب م</b> یں جھگڑ اپڑا ہوا            | فرح گوندل                   |
| 47 | سسی کی شفی نہیں ہے اگر عمر میں نے                        | بلقيس خان                   |
| 48 | وہ میرا ہونہ سکا میری جان ہو کے بھی                      | فرح جعفري                   |
| 49 | حرف بےصوت کی صدا ہوں میں                                 | ذيثان مرتضلي                |
| 50 | جينے کوحيرانی پيدا کرتا ہوں                              | اسامدامير                   |
| 51 | ي <b>وں</b> ہوئيں آگھيں جا رہم اللہ                      | ندرت البي                   |
| 52 | سفر کی ظلمتوں میں ریستا را چا ہیے مجھ کو                 | با برظهراب                  |
|    | یتخی (تظمیں)                                             | نظم خطول میں لکھی ہوئی محبت |
| 53 | پیحرملیں گے                                              | آفتاً با قبال شيم           |
| 55 | تغين مصرعول كي نظميين                                    | باصرزیدی                    |
|    |                                                          |                             |

| 56  | نظم ایک عورت کاپرس ہے                               | نصيرا حميا صر                      |  |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 57  | معمينه 3                                            | على محمد فرشي                      |  |
| 59  | سمبھی ہمارا خیا <b>ل آ</b> ئے                       | عزيزا فجاز                         |  |
| 62  | عجبخال                                              | طاہرشیرازی                         |  |
| 64  | میںا کیلی تبیں                                      | عاطف عليم                          |  |
| 66  | تنيسري دنيا كاپيغام إمن                             | عبيربا زغامر                       |  |
| 69  | محبت میں                                            | بنيا عا دل                         |  |
| 70  | لفظول سے ڈرتے ہوئے                                  | امجدبابر                           |  |
| 71  | تخفظي                                               | تنيز فاطمه سيماب                   |  |
| 73  | پيائش                                               | عين نعتو ي                         |  |
| 74  | رد ج                                                | شيرازب ثارت خان                    |  |
|     | إبرنكل(فكشن)                                        | أس كى كىمى كبانى ہے،               |  |
|     |                                                     | باول كاليك باب                     |  |
| 75  | د يولا خ                                            | احر <sup>حسی</sup> ن محابد         |  |
|     |                                                     | ہ<br>افسانے                        |  |
| 01  | ميرا كمره                                           | مجمودا حمد قاضی<br>محمودا حمد قاضی |  |
| 81  |                                                     | -                                  |  |
| 85  | پچھلےجنم<br>مرزا کاگھر                              | محرالیا <i>س</i><br>خالد فنخ محر   |  |
| 89  |                                                     | حال <i>دن حد</i><br>آغا گل         |  |
| 101 | مجولو                                               | -                                  |  |
| 107 | دست شناس<br>مسی فیا                                 | شعیب خالق<br>ر . حس                |  |
| 112 | حیر <b>ت آ</b> با دہے بے دخلی پر<br>سے کریڈ میں میڈ | زیباذ کارحسین<br>د د               |  |
| 118 | ا یک کهانی ذرار پانی                                | بلال احمد<br>                      |  |
| 124 | اردواد <b>ب</b> ڈا ٹ کام<br>سرید                    | ارشدمرشد                           |  |
| 128 | گھر آباد ہیں                                        | سيد ماحد شاه                       |  |
| 131 | روز ہے                                              | سجاد بلورچ<br>ن                    |  |
| 138 | اپنے جسم کاخدا                                      | عثمان عالم<br>شنب                  |  |
| 144 | دوسرا دو دھ                                         | فشخ فاروق احمه                     |  |

| محمر جميل اختر                            | خواب میں لکھی گئی گمشہ   | ر ه کیها نی              | 146 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| ا بن آس محمد                              | نتے انسان کی کو اِسٹور ک | ى                        | 150 |
| طيب عزيزناسك                              | بيسمنيف                  |                          | 153 |
| شا بین کاظمی                              | ا يك ادهورا گيت          |                          | 156 |
| ما فات رضا                                | زندگی کا کوئی مکال       |                          | 162 |
| ڪنز کي خالق                               | كبانى                    |                          | 167 |
| امتيا زاحمه                               | برفی                     |                          | 170 |
| نين الهي ميمن                             | محبت كورخصت كردما        |                          | 176 |
| وقارعثان                                  | دیتے سے دیا              |                          | 178 |
| يا دواشتي                                 |                          |                          |     |
| فريد وحفيظ                                | فائل میں پڑے سفر         |                          | 181 |
| مضاجن                                     |                          |                          |     |
| نلفرا قبال                                | نظم کے با رے میں پچھ     | ەخيالا <b>ت</b> وىرپشانى | 189 |
| مبين مرزا                                 | اقبال:حرف نعت اورتڤَ     | كميل إفكار               | 192 |
| يا درفتگال                                |                          |                          |     |
| ڈاکٹرآصف فرخی                             | انتظار حسين كااظهار خيا  | ل                        | 209 |
| مجدعاصم بث                                | یوسف حسن بطرح دار        | مى اورعوا مې څخصیت       | 230 |
| ا دریس بایر                               | يوسنی صاحب: آب هم        | ے خواب مم تک             | 236 |
| شَاخِ زمال آئینہ ہے، باغ مکا              | ل آئينه ٻ(بين الاف       | وامی ادب سے راجم)        |     |
| فكش                                       |                          |                          |     |
| ۋور <i>ن ليىنگ رحيد راز</i> ي             | 15                       | (انگریزی اوب)            | 239 |
| جوگندر بإل رحنيف با وا                    | مخقىر كهانيان            | (بندی ادب)               | 244 |
| ارون كمارجين رتنوبر غلام حسين             | پیپ کی آگ                | (ہندی اوب)               | 246 |
| سوبتلا مااليكزوج زمبشراحمدمير             | ليفشينن كيموت            | (روسیادب)                | 249 |
| ولا دىمىرىا باكوف رسجا دبلوت              | علامتين اورنثا نيال      | (روى ادب)                | 254 |
| ياسوما رى كاوابا نا رخالد فر بإددهار يوال | متا                      | (جاياني) دب)             | 260 |
|                                           |                          |                          |     |

| تلاش (كينيدُين ادب)                             | ابوالر ويوريوي راعظم ملك                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پوسٹ ماسٹر ( بنگالیاد <b>ب</b> )                | رابندرما تحدثيگو ررحمز وحسن فيضخ                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | شاعرى                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| با زاریشوق (فارسیادب)                           | اميرخسر وراختر عثان                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعارف:ٹرلیمی کے سمعیر (انگریزی ادب)             | منيرفياض                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سائى فائى                                       | مڑیسی کے سمتھ درمنیر فیاض                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا یک پرانی کہانی                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فكورسي عورت                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ریاست ہائے متحد وا مریکہ تمھا رااستقبال کرتی ہے |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رب فیرکرے                                       | امرنا پریتم ماختر رضاسکیمی                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بإنجوال چراغ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہانہیں تھا( یا کتانی زبانی ہے راجم )            | وہلفظ اس نے سنامیں نے جوکہ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | یلو چی                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رومال                                           | مبي-<br>منيرمومن رواحد بخش برز دار                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بجر <b>ت</b>                                    | قاسم فرا زروا حد بخش برز دار                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | پثتو                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| زند گی کڑی دھوپ ہے (ناول کاایک یاپ)             | محمدارشدسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | بنجابي                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| موژمهارال                                       | يە بىل بىلى مەرىتىدا ئۇسنى<br>مىرىتىھالوسنى رەيىرىتىھا ئۇسنى                                                                                                                                                                                                                                |
| سنحقلو                                          | ا کبر لا ہور <b>ی</b> راعظم ملک                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کیاوه میری بهن تخی؟                             | حنيف بإ وارسعد بيمن                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | یو باری                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ام می ترجد ۱۱ کس .                              | چ <b>ونېرن</b><br>فيصل عرفان <i>د</i> فيصل عرفان                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 000                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b></b> /                                       | س <b>رائیکی</b><br>نیوروی در بیلدین                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | غزالهاحمانی رسلیم شنرا د<br>همه میرونشد فر                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نہر کنا رہے سامیداردر خت و بس نے بیچ ہیں        | شهبازمهروی رتشکیم فیروز                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | پوسٹ ماسٹر (بنگالیادب)  ہا زاریشوق (فاری ادب)  تعارف: ٹرلیمی کے معیم (انگریزی ادب)  سائی فائی  سائی فائی  سائی فائی  میرانی کہانی  ریاست ہائے متحد ہا مریکے تجمعا رااستقبال کرتی ہے  ریب خیر کر ہے  بانچواں چرائی  روبال  روبال  تعرب دوبال  تندگی کڑی دھوپ ہے (ناول کااکی باب)  موڑ مہارال |

| 318 | یا <i>ل</i>                    | مسرت كلانجوى رحمز وحسن فينخ                   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                | سندهى                                         |
| 322 | خوف                            | اظهارسومر ومصطفىٰ ارباب                       |
| 323 | بوڑھا                          | فیض پیرزاد ه <sup>رمصطف</sup> یار با <b>ب</b> |
| 324 | ا دھورے خوا ب سے جا گا ہوا شخص | امرا قبال مصطفحارباب                          |
| 326 | هم شده پر چم                   | امتيا زابره ورفهيم شناس كأظمى                 |
|     |                                | تشميري                                        |
| 328 | جكركا خفقان                    | ڈا کٹرنیلوفرہا زنحوی رغلام حسن بٹ             |
|     |                                | بندكو                                         |
| 330 | 7 0.00                         | احدشين مجابد راحد شين مجابد                   |
|     | रो रो रो रो                    |                                               |

#### اداربيه

ا دبیات کانیاشارہ پیش خدمت ہے۔

قریباً ایک سال بعد ہم عام شارہ پیش کررہے ہیں۔اس سے قبل ہم نے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ اورعبداللہ حسین پرخصوصی شارے شائع کیے جنصیں آپ کی جانب سے بے حدسراہا گیا۔
موجودہ شارے میں جہاں ہم نے مختلف اصناف یخن کے ممتاز لکھنے والوں سے خصوصی نگارشات حاصل کی ہیں وہاں ہم نے ریوشش بھی کی ہے کہ نئے لکھنے والوں کی بھی نمائندگی ہو۔
چنانچہ آپ کوفرن ل نظم اورا فسانے میں کئی نئے نام نظر آئیں گے۔

حسب روایت موجودہ شارے میں بھی جہاں حمر، نعت، سلام ،غزلیں ،افسانے ،ناول کے ابواب ، مضامین اوردیگر اردواصناف شامل ہیں:وہاں دیگر پاکستانی زبانوں: براہوی، بلوچی، پشتو، پوٹھوہاری، بنجابی، سرائیکی،سندھی ،کشمیری اور ہندکو کے ممتاز لکھنے والوں کی نگارشات کے جے بھی شامل کیے گئے ہیں۔علاوہ ازیں بین الاقوامی زبانوں سے تراجم بھی اس شارے کا حصہ ہیں۔

امید ہے حسب سابق آپ کو بید کاوش بھی پہند آئے گی۔ ہمیں آپ کی رائے انتظار رہے گا۔

سيدجنيداخلاق



مصرعه مصرعه روشنی ہونے لگی ہے جارسُو (عقیدت)

# الجمخليق

# نعت رسول مقبول عليلية

دل میں الجم پھر سے جاگی نعب أو کی آرزو مصرعہ مصرعہ روشنی ہونے لگی ہے جار سُو عارسُو سے ماورا سمتوں میں بھی عاروں طرف آپ ہی کا ذکر ہے اور آپ ہی کی گفتگو گفتگو جُردان خاموشی میں ہی کیٹی رہے اب کشائی کون کر سکتا ہے اُن کے رُوہرو رُورِ ہونا ہے جب اُن کے سرِ محشر ہمیں اے غم شیر تیرے ہاتھ میری آبرو آبرو بھی آپ کی بخشی ہوئی جاگیر ہے آت بی جاہیں تو ہیں آباد اس کے کاخ و گو کاخ و گو اُس شہر دل آویز کے میں دیکھ کوں چر ہوا بے شک اُڑا دے خاک میری کو بہ گو ا و بہ او پھر کر زلیخا نے کہا ، ماہِ عرب آپ پر ہے ختم میری حسن گل کی جنجو جستُو کی شرطِ اول ہے ولا الجم خلیق ورنه اُس گھر کی غلامی کا وثیقه اور اُو! \*\*\*

#### محمد عارف قادري

# نعت رسول مقبول والمالية

کیا نُوب ترے ذکر سے الحاق ہوا ہے یُر نُور ہر اک کوشئہ آفاق ہوا ہے آنکھوں سے جو دل میں اُر آیا ہے وہ روضہ راحت کا امیں سینۂ عُشّاق ہوا ہے اک ذات، کہ ہر رنج میں کھہری ہے تسلی اک نام، کہ ہر زہر کا تریاق ہوا ہے ہر نُوبِی کردار ہوئی جس یہ مکمل حاصل وہ تھے جوہرِ اخلاق ہوا ہے كرنے كے ليے زيست، ترا أسوة كامل تفویض ہمیں صورتِ اسباق ہوا ہے نُود صاف ہوئی نامہ انمال کی کالک جب صلِ علی زیرتِ اوراق ہوا ہے کس شان تلطُّف ہے، کس انداز کرم ہے اللہ تری دید کا مشاق ہوا ہے أمت كو كرك كا نه سر حشر وه رسوا مطلوب سے طالب کا یہ میثاق ہوا ہے تفشيم ہوئيں حشر ميں اسادِ شفاعت صد شکر کہ عارف یہ بھی اطلاق ہوا ہے \*\*\*

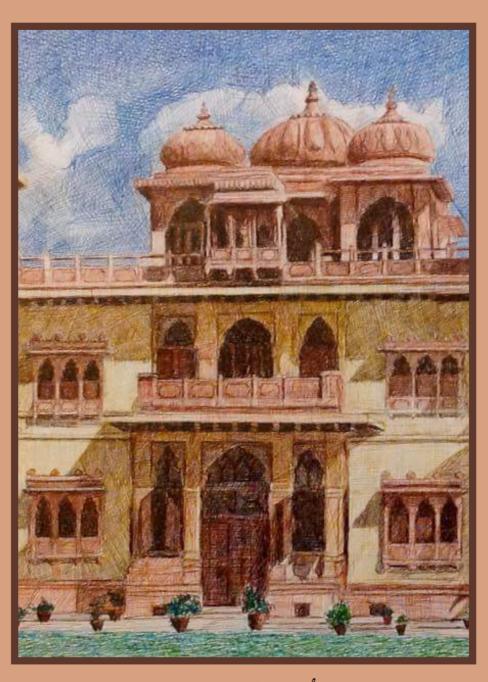

گردِگُل ملال کسی شعر پر نه ہو (غزلیں)

سکوت سا تھا کوئی ہاؤ ہُو کے پیچوں چھ طرف اک اور بھی ہے جار سُو کے بیچوں چھ میں اپنی راہ نکالوں گا دیکھتے رہنا تمھارے ساتھ تبھی گفتگو کے بیچوں چھ میں پہلی بار جہاں کھل کے سانس لے رہا تھا ہوا بھی چل رہی تھی رنگ و بُو کے بیچوں چھ سوال وصل کی نوبت بھی آنے والی تھی کسی مجھجکتی ہوئی آرزو کے بیچوں چھ شمصیں میں سوچ رہا تھا کہ دیکھے بھی رہا تھا نماز ادا ہوئی تھی جب وضو کے بیچوں چھ لرز رہی تھیں عجب اور اجنبی شکلیں یہ واقعہ بھی ہُوا رُوہرو کے پیموں چھ لڑائی تھی کوئی امکان بھی نہ تھا لیکن ساری سلح ہوئی دُوبدُو کے پیچوں چھ ہجوم دربدری میں تلاش تھی جس کی وہ رہتا تھا کہیں ٹو بگو کے ہیجوں چھ ہارے ماس تھا جو وہ بھی کھو دیا ہے ظفر کسی کی الجھن ہوئی جبتجو کے پیموں چھ

# ڈاکٹرنو صیف تبہم

كي نو تكميلِ آرزو كيجي آنكھ نم ناك، دل لهو كيجيے

خطِ ساغر سے کم نہ ہو بادہ دلِ ناکام کو سبو کیجیے

ہم ہیں دندگی، یہی ہم ہیں کس طرح ترک رنگ و بُو کیجے

دیکھیے پہلے آنکھ بھر کے اُت پھر بیا آئینہ، چار سُو کیجیے

سُنِے ہر ایک کی، پھر اس کے بعد ایخ ایک اس کے بعد ایچ میں گفتگو کیجے

یہ زمیں کھینچق ہے اپنی طرف کیے اس خاک ہے نمو کیجے نکہ نکہ نکہ

## ڈا کٹرخورشیدرضوی

سینۂ سنگ میں شرار ہے کیوں خاک اندر سے لالہ زار ہے کیوں

پیر مایوس کیوں نہیں ہوتے انھیں سودائے برگ و بار ہے کیوں

جھوٹ سیج خود سے کیوں نہیں کھلتے بات مرہونِ اعتبار ہے کیوں

خواب کو اتنا طول کس نے دیا عُمر کو اتنا اختصار ہے کیوں

میں اُسے کیوں خزال میں ڈھونڈ تا ہوں پھول بابستۂ بہار ہے کیوں

اے دلِ زار! ایک عمر کے بعد آج پھر اتنا ہے قرار ہے کیوں ﷺ جو گزر رہی ہے بدیس میں وہ شمصیں گھر آکے بتائیں گے کوئی مسکرا کے بتائیں گے کوئی مُسکرا کے بتائیں گے

سفرِ حیات کی دھوپ میں ہمیں چھاؤں زُلفِ بُتاں نے دی ہوئے ہم پہ اکثر و بیشتر جو کرم خدا کے، بتائیں گے

وہ چھپائیں گے نہیں آپ سے، جو ہماری رائے ہے آپ پر کوئی بات صاف نہ کہہ سکے تو گھما پھرا کے بتائیں گے

کروں اُن سے مے کا سوال اگر تو ہزار فائدے چارہ گر کبھی اس دوا کے بتائیں گے، کبھی اُس دوا کے بتائیں گے

سرِ الجمن ہمیں دُور سے نظر آرہے ہیں وہ عُور سے بیا ہیں جا کے بتائیں گے بیات ہا کی بتائیں گے

وہ مزہ جو لال پری میں ہے ابھی کیا بیان کریں بھلا صحصیں اس چڑیل کی کیفیت کبھی پی بلا کے بتائیں گے

وہ الگ گئے ہے ہجوم میں، کوئی چاند جیسے نجوم میں اگر اے شعور نقوش ہم رُخِ دِل رُبا کے بتائیں گے لئے ہیں ہے

#### جليل عالى

عجب اك عكس نقا رقصٍ غنا كا اڑا کر لے گیا جھونکا ہوا کا رُنُوں ہے ہوچھتی پھرتی ہے خوشبو ا ٹا شہ تھی کبھی کس خوش قبا کا کسی خواہش کے خودکش فیصلے سے بالآخر ہو گیا دل بھی دھاکا بلاؤل كا بلاوا تبھى محبت محبت ہی مداوا ہر بلا کا وہ بازار طرب کو رو رہے ہیں لگا ہے کوچہ دل پر بھی ناکا میں اپنی مملکت خود کیوں نہ ڈھویڈوں رہول کیول منتظر سر پر ہا کا کہانی جانے کیا صورت نکالے ابھی تو ابتدائی سا ہے خاکا طلب ہو تو نکل آتا ہے عآتی برِ بحِ فنا رستہ بقا کا  $^{4}$ 

## نفرت صديقي

رخم کی پھول میں شاہت ہے یہ ترے ہاتھ کی کرامت ہے

دل کا آئینہ صاف کر کے دکھے آدی کتنا خوب صورت ہے

قلتِ آب کو نہ بڑھنے دو پیاس کی کربلا ہے نبت ہے

اس کا مطلب غلط نہ لینا، مجھے غور سے دیکھنے کی عادت ہے

پھول ہے پتیوں کے دم سے پھول کیسی وحدت آب کثرت ہے

آؤ مل کر کریں شجر کاری دھوپ میں ہے پناہ شدت ہے ۔ دھوپ میں بے پناہ شدت ہے ۔ ہناہ شدت ہے

#### عباس رضوی

شب گزشته جو بادِ مراد چلنے گلی تو جیسے روح میں اِک سرخوشی اترنے لگی گزر گئے وہ شب و روز بے قراری کے تو زندگی بڑے آرام سے گزنے گلی کسی خیال کی شہنائی کیا بچی دل میں کہ یک بہ یک مرے اندرکی رُت بدلنے لگی نگاہِ شوق کا جادہ تو دیکھا کوئی کہ زلفِ یارِ حسیں خود بخود سنورنے گی كوئى ستاره جبيں جب بھى مهربان ہوا تو روشی مرے حاروں طرف بکھرنے لگی بس اِک نظر کا کرشمہ بس اِک خیال کا چھ ہارے بچ جمی برف سی گیطنے لگی وه لب كشا جو موا تها تو حيها كيا تها سكوت وہ کیب ہوا تو خموثی کلام کرنے گی اتر گیا کسی اندهی گیھا میں ہجر کا جاند تو سرد رات تاتف سے ہاتھ ملنے گی کسی کے نام یہ دل بُلّیوں اچھلنے لگا تو کیتلی میں دھری جائے بھی ابلنے گی \*\*\*

#### ڈاکٹرسیدنواب حیدرنقوی

فلک کی نیم نگاہی ہے آشنا ہوں میں زمیں کی فتنہ گری میں پھنسا ہوا ہوں میں

سکون سینۂ سوزال کو کس طرح آئے جراغ صبح کی صورت لرز رہا ہوں میں

میں مطمئن تھا کہ سامیہ کہیں ملے گا مجھے بدن کو دیکھا تو سارا جلا ہوا ہوں میں

نہ جانے کیے سکوں دل کو آئے گا آخر جلے ہیں دوسرے گھر اور کی گیا ہوں میں

ہر ایک سمت ہیں وہم و گماں کے سائے سائے سراب زار تمنا میں گھر گیا ہوں میں

میں جانتا ہوں کہ انجامِ عشق کیا ہوگا وفا کے نام پہ پھر بھی مِعا ہوا ہوں میں

مری تلاش میں منزل ہے دربدر راہی جو دیکھا گردِ سفر میں آٹا ہوا ہوں میں  $^{1}$ 

#### محرحنيف

ریل نے سیٹی بجائی چل رڑی ہر طرف بادِ جدائی چل رڑی

جس طرف میں نے بنایا راستہ اس طرف ساری خدائی چل ریڑی

رُک گئی تھی اک جگہ گاڑی مری بس دعا ہے میرے بھائی چل بڑی

وسوسوں نے گھیر رکھا دیر تک یاد آئی نیند اُڑائی چل پڑی

اور پھر میں دیکھتا ہی رہ گیا وہ مرے نزدیک آئی چل پڑی کہ کہ کہ کہ عمر کھر کی خود نمائی ہے معانی ہو گئ جس یہ میں تحریر تھا وہ برف یانی ہو گئ

د کیجنے والے کی آنگھوں میں بڑھایا آ گیا د کیجتے ہی د کیجتے صورت پرانی ہو گئی

کیا بتائیں کون سا کردار ہم دونوں کا تھا یہ کہانی ہیر رانخجے کی کہانی ہو گئی

کون ورنہ اس علاقے میں اے پیچانتا جگنوؤں ہے روشنی کی ترجمانی ہو گئی

اب نہ وہ مہمال نہ وہ مہمال نوازی کا شعور گھر کی بیٹھک گزرے وقتوں کی نشانی ہو گئی

سلسلہ بندی شجر کی جڑ سے تھی چوٹی تلک پھول پھل کی ساری خصلت خاندانی ہو گئی

اور کیما فرق پڑتا اس کے آنے سے تشیم دل شگفتہ ہو گیا ہے رُت سہانی ہو گئی کہ کہ کہ وہ جو اک شے کہیں بڑی ہوئی تھی پھر جو دیکھا نہیں بڑی ہوئی تھی آج مل ہی نہیں رہی ہے دُنیا کل تلک تو یہیں بڑی ہوئی تھی

سخت مشکل سفر یقین کا تھا ہر قدم رپ نہیں رپڑی ہوئی تھی

آساں تو مرا ہدف نہیں تھا میرے پیچھے زمیں ریڑی ہوئی تھی

تیری تصور مل گئی ہے مجھے آئے میں کہیں رڈی ہوئی تھی

وفت آغاز مجھ سے ہونا تھا ساعتِ اولیں بڑی ہوئی تھی

میں اُسے دیکھے ہی نہیں پایا میرے اشنے قریں بڑی ہوئی تھی شہہہہ

#### امان الله خان امان

نخل میوہ دار تھا اب کچھ نہیں جھے سے کتنا پیار تھا اب کچھ نہیں

ایک مدت تک یہاں دریا رہا پھر یہاں بازار تھا، اب کچھ نہیں

وقت ہوتا ہے میاں ہر کام کا عشق تھا آزار تھا اب کچھ نہیں

شاہ کو بھی وفت مٹی کر گیا کل جہاں دربار تھا اب کچھ نہیں

داستان عشق سنتے سے وہاں پیڑ سابی دار تھا اب کچھ نہیں

بل چکا پھر وصل کا سر سبز باغ شوق تھا دیدار تھا اب کچھ نہیں

#### اشرف جاويد

کہانی دیرہ و دل کی زباں یہ لانے میں مجھے زمانہ لگا ہے یہاں تک آنے میں ابھی شجر سے سحر کی اذان کونجے گی ذراس در ہے چڑیوں کے چچھانے میں امیر شهر کی جانب تجھی نہیں دیکھا غنا ملی ہے فقط ہاتھ سے کمانے میں میں مارا جاؤل گا، اس سے زیادہ کیا ہو گا ہزیمت اور طرح کی ہے بھاگ جانے میں کسی کی راہ میں جاتا تو کوئی بات بھی تھی رکھا ہی کیا ہے لحد پر دیا جلانے میں خیال تھا! وہ کے پر یقین کر لے گا میں پیش و پس میں رہا معجزہ دکھانے میں نیام سے نکل آئیں تمام تلواریں مزہ لیا سرِ دربار سر اُٹھانے میں يه ايك سانحه كتنے سوال حچور سيا! پندہ یایا گیا مردہ آشیانے میں تمھاری یاد کے ناخن سے زخم تازہ رکھا وگرنہ کیا نہیں ممکن رہا زمانے میں

گُلوں کے نقش سر آب دیکھنے کے لیے ملی تعییں آئکھیں مجھے خواب دیکھنے کے لیے

میں جانتا ہوں کہ محفل میں لوگ آتے ہیں مرے تنے ہوئے اعصاب دیکھنے کے لیے

میں خود اُر گیا پانی میں آخری حد تک لہکتی حجیل کا مہتاب دیکھنے کے لیے

میں ریستوران میں آیا کروں گا بعد از مرگ ریستوران میں آیا کے لیے لیے اینا صلقهٔ احباب دیکھنے کے لیے

وہ رکھ رکھاؤ عجب تھا کہ خلق آتی تھی ہمارے ہاں ادب آداب دیکھنے کے لیے

نظر بھی چاہیے اختر، جگر بھی اور دل بھی کسی کی کشت کو شاداب دیکھنے کے لیے کہ کہ کہ کہ

# ڈا *کٹر*ضیا<sup>الحی</sup>ن

کیا کہوں تم سے کہ کیا موجود ہے جس طرف دیکھوں ضیا موجود ہے دوسرا اپنی جگه کچھ بھی نہیں ایک میں ہی دوسرا موجود ہے ایک تو وہ ہے یہاں اور ایک میں درمیاں اک تیسرا موجود ہے اور ہی کچھ ہے یہاں موجودگی جو بھی ہے موجود ناموجود ہے وہ بھی ہے ، جو ہے ورائے ہست و بود یعنی وہ بھی ہے جو لاموجود ہے میں بھلکتا ہوں میانِ ہست و بود ایک وہ ہے جو سدا موجود ہے دوریوں میں ہے کوئی قربت نہاں قر بنوں میں فاصلہ موجود ہے ہم سمجھتے ہیں خلا جس کو یہاں اس کے اندر بھی خلا موجود ہے آئکھ سے نو دیکھنا ممکن نہیں کیا نہیں موجود کیا موجود ہے آئکھ بجر کے دیکھیے پچر ہو نہ ہو جو ابھی اچھا بھلا موجود ہے

حرفِ انکار تک نہیں جاتے بحث و تکرار تک نہیں جاتے جث م کہاں سے کواہ لائیں گے دامنِ تار تک نہیں جاتے دامنِ تار تک نہیں جاتے

رائے معتبر نہیں ہوتے جو در بار تک نہیں جاتے

آپ کی بات مان لیتے ہیں قصد کار تک نہیں جاتے

وشمنی حوصلے ہے کرتے ہیں آخری وار تک نہیں جاتے

ایک مصرعے سے جان لیتے ہیں شرح اشعار تک نہیں جاتے

## ڈاکٹر شارترابی

یوں دیکھنے کو جہاں میں کہاں نہیں ہیں ہم جہا جہاں نہیں ہم جہاں ہے ہونا تھا ہم کو وہاں نہیں ہیں ہم

کوئی تو رد بلا کا بھی اسم ہاتھ آئے کہ ایک عمر سے منزل نثال نہیں ہیں ہم

نمو کی کوئی بثارت ملے خدایا ہمیں سرابِ دشت ہیں آبِ روال نہیں ہم

ہے اِک فریب مسلسل تماشہ گاہوں میں خبر نہیں ہے کہاں ہیں ہم

مارے عہد سے روشا ہوا ہے موسم گل خزال زوہ ہیں پہ ہرگز خزال نہیں ہیں ہم

ہمارے گھر کے در و بام روز روتے ہیں شکتہ حصت ہیں پختہ مکال نہیں ہیں ہم

ہمیں شار ترآئی سیمیں پہ رہنا ہے زمین زادے ہیں جی! آساں نہیں ہیں ہم ندیک نے کہ کھ کھ

# افضل گوہر

مارے گر جو مارے قس بنائے گئے تو پھر یہ اتنے بڑے شہر کیوں بنائے گئے

ہمیں سے بن نہ سکا کوئی دوسرا ہم سا زمیں سے خاک بھی لی جاک بھی گھمائے گئے

ہارے خواب کسی پر بھلا کہاں کھلتے بچھا بچھا کے دیے روشنی میں لائے گئے

زمیں پہ میرے ہی تقشِ قدم نہیں کوہر یہاں پہ اور بھی کتنے ہی لوگ آئے گئے یہاں پہ اور بھی کتنے ہی لوگ آئے گئے کبھی خیال نہ آیا مطالبہ کرتے دیار ہجر میں اپنا محاصرہ کرتے

یہ ہار جیت کا منظر بھی سامنے آتا ذرا سی در کو اپنا مقابلہ کرتے

غمِ زمانہ سے فرصت اگر ذرا ملتی تمھاری یاد سے ملنے کا تجربہ کرتے

ہر ایک ایخ تعلق کا نوحہ گر نکلا کسی کے ساتھ کہاں تیرا تذکرہ کرتے

ہم آسان کی وسعت کو ناپتے لیکن زمین روک رہی تھی محاسبہ کرتے

ہاری تشنہ لبی کو جواز مل جاتا سیاستِ غمِ دوراں سے مشورہ کرتے

اسم بڑھا اور جم سے اُٹھ کرعشق اٹھایا دل درویش نے مت قلند عشق اٹھایا فرش یہ عرش کے بعد مکرر عشق اٹھایا روح نے اب کہ جسم کے اندر عشق اٹھایا شاعر، صوفی، فلسفه دان، ولی، پیغیبر ب نے ایے ظرف ہراہ عشق اٹھایا نیند سے جاگے سر یر دنیاداری ڈھوئی آئکھ لگی اور خوب کے اندر عشق اٹھایا سيا، حجمومًا، خام، حقيقي اور مجازي لیکن ہم نے سب سے بہتر عشق اٹھایا اس کو عشق خود آپ اٹھا کر لے گیا آگے جس نے ہمت کی اور بڑھ کر عشق اٹھاما حضرت قیس نے خود آکر گھڑی اٹھوائی میں نے جب اینے کاندھوں پر عشق اٹھایا جس دن سب این ہاتھوں میں نامے لائے ہم نے تو اس دن بھی سریر عشق اٹھایا ایک بدن دو جسم ہوا تھا جس خواہش پر اس خواہش نے پیر پیر عشق اٹھایا یہ دیوائل دیوانے بن سے نہیں آئی ہم نے احمد سوچ سمجھ کر عشق اٹھایا

### خورشيدرباني

پشمِ یقیں سے دیکھیے وہم و گماں آئینہ ہے روشن ہے کوئی عکسِ گل ورنہ کہاں آئینہ ہے

دریا کی اتنی کج روی ساحل کی اتنی بے رخی تم پر کوئی رمگ ہوا اے بادباں آئینہ ہے؟

دیکھا ہے جس نے رات کا پردہ اٹھا کے دن بھی اُس پر یقیں آئینہ ہے اُس پر گمال آئینہ ہے

سنتا ہے کوئی کب یہاں دریا کا شورِ خامشی لیکن ہارے دل پہ تو موج رواں آئینہ ہے

کس کاہدف ہے میرا دل کس کاہدف ہے میری جال مجھ کو خبر ہے تیر کی مجھ پر کمال آئینہ ہے

خیمے جلے ہیں کس طرح روزن بچھے ہیں کس طرح تم پر چراغ دوجہاں آگ اور دھواں آئینہ ہے

مہکا ہوا ہے کس قدر قربیہ ہمارے خواب کا شاخ مکال آئینہ ہے ، باغ زمال آئینہ ہے  $\frac{1}{4}$ 

بُجھا کے رقص کیا رات بھر چراغ کی لو جلی ہے دیکھیے اس بات پر چراغ کی لو

یہ میرا عکس گریزال ہے کس لیے مجھ سے ہے جہ کے نودیک تر چراغ کی لو ہے

مجھے پتا نہیں چلتا کہ کون کون ہے ساتھ شب بلا میں نہ گُل ہو اگر چراغ کی لو

وہاں کے لوگ تھے ترہے ہوئے اندھیرے کو میں رُک گیا تھا جہاں دیکھ کر چراغ کی لو

اُت ہُوا نہیں ، دُوری بُجھانے والی ہے مجھے جو لگنے لگی ہے شرر چراغ کی لو

گزارا کرنا پڑا رات کی طوالت پر میں کر سکا نہ بڑی کھینچ کر چراغ کی لو نین کر سکا نہ بڑی کھینچ کر چراغ کی لو دھوپ اس چشمِ تمنا کی جہاں سے گزرے روز اک خواب کا سایہ سا وہاں سے گزرے

پھول کے رنگ مری سوچ سے گہرے نکلے کتنے چپ چاپ شب عہد خزاں سے گزرے

سلسلہ کھیل گیا دل میں بھی دیواروں کا کوئی اس دشت میں آئے تو کہاں سے گزرے

اک ہوا ہے کہ مہکتی ہے گزر جاتی ہے کون ہے ورنہ جو اس مقتلِ جال سے گزرے

کوئی وعدہ ہی نہیں دامنِ دل میں عامر کس سے ملنے کی لگن اشکِ تیاں سے گزرے

# سحرتاب رومانی

| گھا                | نہیں        | زندگی                      | مری                         | ئو          |
|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| گھا                | نہیں        | یهی                        | اک                          | مىئلە       |
| لیکن               | تھا         | واقعی                      | وہاں                        | 8.          |
| نھا                | نہیں        | واقعی                      | وہاں                        |             |
| تق                 | ر ہے        |                            | مناظر                       | <i>ب</i>    |
| گا                 | نہیں        |                            | میں بھ                      | اور         |
| <b>ى</b> يں<br>نھا |             | اس<br>سامری                |                             | يار<br>کيا  |
| ہوگا               | نه،         | زما:                       | امامِ                       | وه          |
| تھا                | خبیں        | مقتدی                      | گر                          | ميں         |
| کو                 | مجھ         | جو                         | عاہیے                       | سوچنا       |
| تھا                | نہیں        | وہی                        | میں                         | سوچتا       |
| جیسے<br>گھا        | تھا<br>نہیں | جاہتا<br>بھی<br>د کھ کھ کھ | تحر<br>ہو <b>تا</b><br>ہوتا | میں<br>ویسا |

### مظهر حسين سيد

یہ تجربہ بھی عداوت میں کچھ نیا نہیں تھا وہ لفظ اس نے سامیں نے جو کہا نہیں تھا

مجھے خبر تھی کہ یہ بات کھیل جائے گ میں اس لیے تیرے بارے میں سوچتا نہیں تھا

قلم ہوئے ہیں مرے ہاتھ ورنہ دنیا کو نئے سرے سے بنانا بھی مسکلہ نہیں تھا

میں پہلا شخص ہوں جو اس جگہ سے گزرا ہوں یقین کر کہ یہاں کوئی راستا نہیں تھا

سبھی کو عرّ ت و شہرت کی بھوک لے ڈوبی شخن میں خوف تھا لہجے میں دہر بہ نہیں تھا

عجیب لوگ سے مُر دول سے بات کرتے سے جو مر رہے سے انھیں کوئی پوچھتا نہیں تھا

تمھارے ساتھ تو ہر مرطے پہ ہم بھی تھے ہمیں بھی دیکھ، کسی کا بھی آسرا نہیں تھا نہیں کھی کسک کا کھی

### سرفراززابد

اگر مل جائے دل کا ایک کونا سکھا دوں میں تجھے بلکیں بھگونا

ہا نامی پرندہ چاہتا ہے مری جیومیٹری میں قید ہونا

اُٹھا کر رکھ دیا دھڑکن کے نزدیک کسی نے مسکراہٹ کا کھلونا

ہماری کارٹونی خواہشوں پر چلو سنجیدگی اب ہنس برٹو نا!

میں ایخ خواب اٹھا کر بھاگ آیا بہت ویران تھا جنت کا کونا کہ کہ کہ کہ

#### عنبرين صلاح الدين

کس جگہ ہم یہ پہرا نہیں ہے بہن کیا زمیں قید خانہ نہیں ہے بہن کون دہلیز کچھن کی ریکھا نہیں کس کہانی میں سیتا نہیں ہے بہن اُس کی کہانی ہے باہر نکل ورنہ انجام اچھا نہیں ہے بہن تیرے چیرے کو تکتا ہوا آدی کیوں تری بات سُٹا نہیں ہے بہن تیری قسمت میں ہے ریت ہی ریت اور یار بھی کوئی دریا نہیں ہے بہن تیری خود سے شناسائی کیسے نہیں تیرا خود سے تو روہ نہیں ہے بہن آدهی دنیا کا چیرہ یہی خوف ہے جھوٹ کا کوئی چیرہ نہیں ہے بہن جو ترے خواب کو راستہ دے سکے ایا کوئی در یچہ نہیں ہے بہن يه محل، رسم دنيا كا اونيجا محل آسال سے تو اونچا نہیں ہے بہن \*\*\*

گرد گل ملال کسی شعر پر نہ ہو ہو کیا کہ دل کے خون سے بھی لفظ تر نہ ہو

تو آئے باغ میں تو ترے احزام میں واجب ہے کوئی پھول کسی شاخ پر نہ ہو

کیا لفظ جس کی چوٹ سے نی جائے قصر ہجر کیا شعر جس سے غم کا ہمالہ بھی سر نہ ہو

اک ہجر جس میں مہکا رہے کمس کا کنول اک وصل جس میں قرب کا کوئی گزر نہ ہو

اک زہر مستقل جو رکوں میں رواں رہے اک ڈر نہ ہو اک محض جس کے جھوڑ کے جانے کا ڈر نہ ہو

یہ کیا کہ سانس سانس اذبیت بنی رہے ہو کیا کہ ایک عمر ہو وہ بھی بسر نہ ہو

### محمدانيس انصاري

اُسی کی کود میں لیے بڑھے ہو آج جے پاگل کتے ہو کہاں گئی برسوں کی کمائی اب بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہو کون ہے اس دیوار کے پیچھے س کی بولی بول رہے ہو ب پیے کا کھیل ہے بابا! ہاتیں کرنا سکھ گئے ہو جلد حقیقت کھل جائے گی کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہو آئکھیں بھی ہنستی ہیں تمھاری ہنتے ہوئے اچھے لگتے ہو جانِ انيس! ذرا تهرو نو اتنی جلدی کہاں چلے ہو  $^{1}$ 

کسی کے باؤں کی رگڑ سے آگ سی لگی تو تھی، کدھر گئ نظر تو آئی تھی مجھے ذرا سی در روشنی، کدھر گئ

میں اس کے لفظ لفظ کی بناوٹوں میں گم تھا جب ہوا چلی جو میرے دل کی میز پر کتاب تھی کھلی ہوئی، کدھر گئی

بس ایک موڑ کیا کٹا کہ واپسی کا راستہ ہی کھو گیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا یہیں تو تھی مری گلی، کدھر گئی

میں بھول آیا ہوں کہیں کہ چھین لے گیا کوئی، خبر نہیں جو میں نے رب سے بائی تھی مرے نصیب کی خوشی، کدھر گئی

اداسیوں کے دشت نے تھکا دیا، بجھا دیا، سلا دیا وہ میری آنکھ میں جو تھی سمندروں سی تازگی، کدھر گئی ہے لہے ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔

### سيرتمس الدين تمس كيلاني

ہر خوش ہر ہنسی اُداسی ہے زندگی میں سبھی اُداسی ہے اک تو غم ہے تری جُدائی کا اور پھر شام کی اُداسی ہے اشک آنکھوں سے کر گئے ہجرت اور جو رہ گئی اُداسی ہے گھر کے پُپ ہیں سبھی دَر و دیوار اک فقط بولتی اُداسی ہے مجھ پہ بیتا ہوا ہے موسمِ ہجر میں نے دیکھی ہوئی اُداسی ہے داغِ دل ہے چراغ سایا پھر طاق پر جل رہی اُداسی ہے مجھ پہ اُڑی ہوئی ہے آیتِ غم مجھے سونچی گئی اُداسی ہے کیسا ہے شور سیلِ اشکِ روال؟ کیسی پُپ جاپ سی اُداسی ہے آج کی میں ہے، عمش دل کو ملال آج تو واقعی اُداسی ہے

#### ضياشايد

میں پہلی بار جب تم سے ملا تھا میں اپنے آپ کو بھولا ہوا تھا

کنارے دو تھے جیسے ہم ندی کے ہارے درمیاں اک فاصلہ تھا

ہوا کی سازشوں سے بچھ گیا وہ دیا جو میرے گھر میں بلل رہا تھا

وہ کہتا تھا ستارے توڑنے کو مجھے روٹی کا اپنی سوچنا تھا

جے بچپین سے تھی چندا کی خواہش وہ بچہ جان میری کھا رہا تھا  $4 + \frac{1}{4} + \frac$ 

کب سے ہے چیٹم و خواب میں جھگڑا پڑا ہوا تھا میرے اندروں کوئی رخنہ بڑا ہوا

تخریب ساز حسن تھا یہ عشق بد حواس وہ دیکھ دور تک مرا ملبہ بڑا ہوا

تو نے کہا نا تھا کہ میں اک دکھ کی مار ہوں رکھا ہے تیرے سامنے دعوی بڑا ہوا

دامان خوش پہ خون کے چھینٹے کواہ ہیں نوک سناں پہ رکھا ہے رشتہ بڑا ہوا

ڈھونڈا کے ہیں ہاتھ پہ رکھے چراغ شب اک طاقح کے پیچھے اجالا پڑا ہوا

نضے شجر پہ دھوپ نے ڈیرہ جما لیا کونے میں دب کے رہ گیا سابیہ بڑا ہوا

اک شاخ ہجر وهل گئی غم کی اٹھان سے اور نخلِ وصل زار ہے دھندلا بڑا ہوا ہوا ہے کہ ہے

### بلقيس خان

کسی کی سنی نہیں ہے اگر مگر میں نے جواب دینا ہے ڈکے کی چوٹ یر میں نے ابھی سے سانے میں جا کے گلوڑا بیٹھ گیا ابھی تو دل کو لگایا تھا کام پر میں نے تری نظر میں تو یہ سرسری سی کوشش تھی مجھے پتا ہے، بنایا ہے کیسے گھر میں نے پھر ایک عمر سزا کاٹنی بڑی مجھ کو نظر ملائی تھی سورج سے لمحہ بھر میں نے وہاں وہاں یہ محبت کا نقش دیکھیے گا زمیں یہ یاؤں دھرا ہے جدھر جدھر میں نے سخن وری تو جدا ایک ذمه داری ہے میں سوچتی ہول لیا کیوں یہ دردِ سر میں نے بھگت رہی ہوں نئی زندگی کا خمیازہ كماي بالهول سے كائے بين اين ير مين نے میرے لیے تو یہ سایہ بھی دھوپ ہے بلقیس تلاش جس کو کیا تھا شجر شجر میں نے

وہ میرا ہو نہ سکا، میری جان ہو کے بھی میں بے مکان تھی، اپنا مکان ہو کے بھی

تمام عمر کٹی تیز دُھوپ میں میری میں سابہ یا نہ سکی، سائبان ہو کے بھی

مقابلہ تھا مرا زلزلوں ہے، طوفاں سے میں ٹوٹ پھوٹ گئی، اک چٹان ہو کے بھی

مدد کو میری نہ آگے بڑھا کوئی میرا میں بے امان رہی، خاندان ہو کے بھی

لکھا گیا تھا مجھے پھروں کے سینے پر میں ہوئی، بے نثان ہو کے بھی

نصابِ زیست میں مضمون اختیاری تھا کہ میں رپھی نہ گئی، داستان ہو کے بھی

فرح طویل سفر کا، عجیب قصہ ہے کہ ہم نے بات نہ کی، ہم زبان ہو کے بھی کہ ہم نے بات نہ کی، ہم زبان ہو کے بھی

### ذبيثان مرتضلي

حرف بے صوت و بے صدا ہوں میں اینی آواز سُن رہا ہوں میں ایک بیوہ کی آنکھ کا دُکھ ہوں ایک مفلس کا بچینا ہوں میں کوئی تصور سے نکالے مجھے كتنا سها هوا كطرا هوا هول مين شور کے بحرِ بیکرال میں دوست ایک دم تؤرتی صدا ہوں میں *اُو محبت* کا اک صحیفہ ہے جس کا منظوم ترجمه ہوں میں خامشی ترجمان ہے میری ایک متروک قهقهه هول میں اييا مُونا ہوں جڑ نہ پاؤں گا تم الله کہتے ہے در یا ہوں میں جانے کس کی تلاش میں ذیثان آئينول ميں بحثك رہا ہوں ميں  $^{1}$ 

جینے کو حیرانی پیدا کرتا ہوں خاموشی سے معنی پیدا کرتا ہوں

تم کو کیا معلوم کہ کتنی مشکل ہے ۔ خھوڑی سی آسانی پیدا کرتا ہوں

شام ڈھلے میں ساحل پر جاتا ہوں اور موجوں میں طغیانی پیدا کرتا ہوں

اکثر شعر کو ڈھکتا ہوں میں لفظوں سے مجھی مجھی عربانی پیدا کرتا ہوں

تیرے بدن پر ملنے کو کچھ دھوپ کے ساتھ مٹی ریگتانی پیدا کرتا ہوں

رکھتا ہوں چوبال سجائے گلیوں میں گھر اندر ویرانی پیدا کرتا ہوں

#### ندرتالبي

يول ہوئيں آئڪيل چار سم الله ہو گئے ہم شکار بسم اللہ دل سنجالوں یا تھاموں دھڑکن کو اس نے بھیجا ہے تار بھم اللہ بس مرا نام لے کے خلوت میں مجھی دل ہے بکار بھم اللہ ان کی گلیوں میں پھول مہکے ہیں میری قسمت میں خار بسم اللہ ہم نے تو عشق میں یہی سکھا "جس طرح کہ دے یار ہم اللہ" تجھ کو بانے کی جبتجو میں صنم دل بھی بیٹھیں ہیں ہار بسم اللہ حالتِ ول بیان کر نه سکا تیرا عرضی گزار بسم الله غیر سے تیری دوئتی ندرت ہم ہے رہ رہ کے وار بھم اللہ \*\*\*

سفر کی ظلمتوں میں یہ ستارا چاہیے مجھ کو ابھی تیری محبت کا سہارا چاہیے مجھ کو

کوئی برسات کا بادل یہاں بارِ دگر آئے دھنک جیسا کوئی لمحہ دوبارہ چاہیے مجھ کو

تری خواہش کے آگئن میں ہومیرے پیاری چھایا مکمل اس حویلی پر اجارہ چاہیے مجھ کو

ابھی تو اِک ستارے پر قدم میں نے جمائے ہیں ابھی تو آسال سارے کا سارا چاہیے مجھ کو

ابھی ظہراب اُس کو دیکھتا ہے چشم حیرت سے ابھی دریائے حیرت کا کنارا جاہیے مجھ کو کھ کہ کہ کہ



نظم خطوں میں لکھی ہوئی محبت تھی (نظمیں)

## آفتاب اقبال شميم

## پھرملیں گے

میں کھلا دوں اُسے
رپر مری دسترس
میر ہے بس میں نہیں
ایک پیکر سا آ کھوں کی
دہلیز پر
آ کے زُکتا ہے
میں اُسے روکتا ہوں
میں اُسے روکتا ہوں
مگریوں گئے
جیسے وہ میری آ واز سُنتا نہیں
اور شاید وہ اب

وفت کی بیتماشاگری وفت خودد کیمتاہے مگر کیا پتہ وہ بڑے وقت کے دائرہ وارچلنے کے فرمان
میں جل رہا ہو
ہمیں کیا پیت
وفت ۔۔۔۔ہم جس کی صدیوں میں
پیائش کرتے رہے ہیں
اور کیا بیرا اایک
مڑ دہ نہیں
د کیمنا ایک دن
د کیمنا ایک دن
اس میں ملنا
ہمارے مقدّ رمیں ہے!

## تين مصرعول كي نظمين

وہ مرے سامنے ہے بیٹھی ہوئی! نین نقش دل میں یُوں اُڑتے ہیں جیے آہو خرام کرتے ہیں

تیری فرقت میں دل نشیں چرے میں عموماً زیادہ دیکھتا ہوں میری جان! بے ارادہ دیکھا ہوں

تیری سانسول کی خوشبوؤل میں بسے لفظ و معنی میں ڈوب جاتا ہوں جھے کو جال سے عزیز یاتا ہوں

کتنی لذت ہے تیری باتوں میں ذائقہ رُوح میں اُرْتا ہے جم اندر سے رقص کرتا ہے

اپنی تصویر بھیج کر اُس نے منتقل ایخ ہی تصوّر میں قید رکھے کا مجھ کو سویا ہے

### نصيراحدناصر

# نظم ایک عورت کاپرس ہے

نظم خطوں میں کاسی ہوئی محبت تھی
جے دیمک کھاگئ
نظم ہا دلوں کا درخت تھی
اور ہارش کا پھول
جے ہوا لے اُڑی
خے ایک شاعر نے چھولیا
اور وہ پر ندہ بن گئ
نظم اے ٹی ایم نے گئی ہوئی رقم تھی
خے ایک عورت کا پرس کھا گیا
جے ایک عورت کا پرس کھا گیا

#### مشینه (۳)

مشینہ!
گہاسمینہ! گہاس مینہ!
زمانہ ہے، دیوانہ پارتص کرتا، دھمکتا، دھر پتاہوا
تیرے چوگر دشنرا دے، جوکر ہے، نا چے ہیں
کہ جیسے قیا مت کے سائے پلکتے جھپکتے
گھلا چھل جُل بجائے
شیشے رہ نے ہیں
شیشے رہ نے ہیں
شیشے رہ نے ہیں
تیرے قدموں پہرتی ہے
کہ جیسے زمیں کھٹ کے کھڑ وں تقسیم ہونے لگے
ناپہاڑوں پہاٹیں پہاڑ
اور آندھی جو جنگل کے جنگل اُڑاتی چلی جارہی ہو

ناریخ! د یوانی!نو کیوں سسکتی ہے میلے میں آئی ہے محمل سے پنچقدم رکھ یہ "شولیٹ" (۱) تجھے تین صدیوں کے سارے تماشے فقط تین منٹول میں پورے کے پورے دکھا دے گی اک ثانیے میں تخصے میر وشیما کی بریا دیاں یوں لگیں گی کہ جیسے حلوقہ (۲) قدم اپنار کھ دے كروڑوں بلكني ہوئي تنقى جانوں پيہ دواليي لمبي لڙ ائيال بھي ديڪھے گياتو جوگز شتەصدي جي بورب کے بندراڑ سے تھے تو ہٹلر <u>سے بوٹوں تل</u>ے يوراعالم سسكتاتها حرچل رئياتها جيے مگر مجھ آنسو بہا تا ہے، معصوم روحیں چبا تا ہے بحب پُپ یامریکی،روی مجھے آ دمیت ہڑیتے ملیں گے غلامی میں انساں بڑیتے ملیں گے آ تماشاہ ڈرمت! کڑا جی کر ہے گیا**ؤ** آ گے ہڑھے گی ابھی اور آ گے بھی سرکس بہت ہیں جہاں آج کا آدمی اپنی انگلی یہ خود ناچتا ہے اٹھائے ہوئے اپنے جیون کالاشہ بناتے ہوئے اپنی میت کی سیلھی

Conceit: A type of time travelling machine (1)

داستان "آرائشِ محفل" کاایک عفریت

# تبھی ہماراخیال آئے

مجھی ہاراخیال آئے تؤيھول زلفوں میں ٹا ئک لیما مہکتے تجروں ہے اپنی سونی کلائیوں کو سنوارلينا گھنیری زلفوں میں موتیے کیاڑی سجا کر حسين أتكھول ميں دھار کجرے کی ڈال لینا گلاب عارض په خال رکھنا لبوں کی شوخی بحال رکھنا تبھی ہاراخیال آئے تو روبر وآئینے کور کھاکر تم اپنی آنکھوں میں جھا نگ لینا اگر حیا آئینے ہے آئے نؤ جان لينا سي کي آنگھيں تمھارے چبر کوتک رہی ہیں

کوئی حمحارے حسیس تصور میں کھوگیا ہے تبھی ہاراخیال آئے نۇ كىنۇس پر بکھرتے رنگوں سے كوئى تضوير بنتے بنتے نہ بن سکے تو اے دھورا ہی حچھوڑ دینا ا دھوری تصویرا ورتقدیر میں ریانی مما ثلت ہے مجھی ہاراخیال آئے توريگِ ساحل په پا بر هنه خرام کرتے ہوئے ،ہوائیں تمھار ہالوں میں سرسرائیں نوان کی سر کوشیوں کومننا وه بھولی بسری کوئی کہانی شهصیں سُنا کر اُ داس کر دیں تؤسر جھٹک کر تم أس كهاني كو بحول جانا مجھی ہاراخیال آئے تو تيز بارش ميں ايك ئونى سڑك پەچل كر

كہيں بہت دُورجانگلنا اگرکوئی ساتھ چل رہاہو تو جان ليما وه کون ہو گا كوئى تۆ ہوگا جوا يك اليي ہى تیز بارش کی شام تم ہے بچھڑ گیا تھا تو پھر قدم ہے قدم ملائے یہکون ہے جو تمھار ہے ہمراہ چل رہا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے۔۔۔۔ كهوهاتو خواب وخيال هوكر کہیں بہت دُورجا چکا ہے بیوہم دل سے نکال دینا تبھی ہاراخیال آئے مجھی ہاراخیال آئے۔۔۔۔ \*\*\*

### طاہرشیرازی

### عجبخال

عجب خال جومصور ہے عجب خال وہ مصور ہے بہت سے گمشدہ دریا ہیں جن کے پانیوں کے کھوج میں معلوم صحراؤں کی جانب جانکاتا ہے

عجب خال جب شبینہ کینوس پر منتشر کرنا ہے رنگول کو سناہے چاندنی اس دم نچھاور ہوتی جاتی ہے

کہیں پانی کہیں کائی کوئی کشتی کوئی راہی سب اُس کے ساتھ ہوتے ہیں عجب کی سوچتی آنکھوں میں جب دن رات ہوتے ہیں

> وہ ست رنگی کما نوں کا جہانوں کامصور ہے

وہ خوشبو کو گلا ہوں ہے بھی پہلے دودھیا کاغذیہ جب تخلیق کرتا ہے کمال فیض کی تصدیق کرتا ہے

وہ جب ویرانیاں حیرت کدوں میں ڈھال دیتا ہے وہ جب منظر بناتا ہے اگر وہ گھر بناتا ہے تو اندر کی طرف کھلتے ہوئے کچھ در بناتا ہے پرانی بے تمازت کھڑ کیوں میں رنگ بھرتا ہے تو جیسے اپنے سارے خواب وہ تصویر کرتا ہے

بہت اوجھل ہوئے جاتے زمانوں کووہ دل آویز کرتا ہے عجب خال اپنی تنہائی کورنگ آمیز کرتا ہے کہ کہ کہ کہ

### عاطف عليم

### میںا کیانہیں

چپ کی سولی کے سائے میں لرزال رہی تن کی تہمت لیے بے امال میں رہی جبر کے ضابطے سب تھے میرے لیے ناتواں میں رہی ناتواں میں رہی ہے زباں میں رہی تبیلی تھی میں، اک پہیلی تھی میں

اور پھر میں نے توڑا حصار بدن میں کہ بھری ہوئی تھی چین درچین میں میں میں میں میں میں میں میں میں جوالا بی سر بسر تن بہ تن میں اک بہیلی تھی میں، اک بہیلی تھی میں

حرف انکار مچلا تو میں تن گئ جبر کے موسموں سے مری کھن گئ ایخ تن پر اجالے سجائے ہوئے میں کہ سورج کی پہلی کرن بن گئ میں نئے عہد نامے کا عنوال بن میں اکیلی نہیں اب اکیلی نہیں

### عبيد بإزغ آمر

# تيسرى دنيا كابيغام امن

تدن آفریں لوکو! زمین تم جس پیامن و آشتی کے گیت گاتے ہو اُسی کے تیسر ہے در جے میں ہم ناچارر ہے ہیں جود کھ کا بیج ہوتے ، درد کی فصلیں اُ گاتے ہیں دھویں میں، خون میں، آتش میں بو دوباش کرتے ہیں شمصیں آقا سمجھتے ہیں بسر آزاد کی مجمہم میں دن اور رات کرتے ہیں!

> کسی بھونچال میں پرتے جھڑ میں یا پھر سیلِ گریہ میں شعصیں ہم یا دکرتے ہیں!

محماری ہی مدد کی آس میں ہم سانس لیتے ہیں تعمار ہے ہر کرم پر ہم بہت ممنون رہتے ہیں!

ہارہے ہر با نو امنِ عالم کے نگہبانو! جہاں ہم ہیں وہاں سر مایہ ومحنت کی مہلک جنگ جاری ہے ہراک شے میں ملاوٹ ہے مساوات وسماجی عدل کوانساں ترستے ہیں یہاں معصوم بیجے خوف کے عالم میں پلتے ہیں!

دھا کوںاور جھگڑ وں میں فساذسل ومذہب میں بہ بہتا خونِ انسانی ہمارےاپنے اندر کے چھپے دشمن کی سازش ہے!

ریہ تھیا رول کے تاجر،امن عالم کے ریہ وداگر رید دولت کے لیے لوکوں کوآپس میں لڑاتے ہیں خزانے قوم کے تخریب کاری پرلٹاتے ہیں!

ہارے ناخداؤ! تم ہماری کشتی ء جال کو بھلا کب تک بچاؤگے ہمیں خودا پنی ہمت سے بید دریا پار کرنا ہے۔ نظامِ تیرہ و تا ریک سے باہر نگلنا ہے ہمیں ان مرگ زاروں میں سلگتی زندگی کی ٹمٹماتی لو بچانی ہے نئی دنیا بسانی ہے! چلوآؤ نصابول میں رکھی نفرت کوالفت میں بدلتے ہیں غلط تفسیر کو ناریخ کے جھوٹے پلندوں کو ہم آئش میں جلاتے ہیں نیار متور لکھتے ہیں نیاآ ئیں بناتے ہیں!

ریکیا ہرا کے منظر پر فقط اک رنگ چھایا ہو سیکیا اب ایک ہی گل کا گلتا اس پراجارہ ہو ہمیں ہر باغ سے ہر رنگ کا اک پھول چننا ہے انھیں رنگوں سے ہم کوا کی گلدستہ بنانا ہے ہمیں مالا بنانی ہے ہمیں موتی پرونے ہیں تمھار ہے ورا ہے نچے کی دوری مٹانی ہے!

یقیں رکھوکہ ہماک دن بلندی اور پستی کی مسافت جھیل کر ملنے تمھارے پاس آئیں گے محبت سے تمھیں اپنے ہراہر میں بٹھائیں گے کیے ہیں تم نے جوہم پر وہ احسال سب اُ تاریں گے!!

### محبت میں

محبت میں عبادت کے لیے مخصوص ہے ساعت مگن اورمجذ وباكساعت ارا دہ ہےا را دہ آنسووں ہے خسل کرنے کی کسی اکنام کی شبیج لاکھوں باریڑھنے کی سرایا ہُوک ہونے کی غبارِراہ ہونے کی درآ ئینه خودا بے لہوکوسر دکرنے کی خوشی ہے جعینٹ چڑھنے کی سی بھی ہوئی رنجور شب جلتے دیے کی آتشیں کو سے بھڑ کنے کی تڙينے کی... بدن کی بدنما بے ست نجاست سے سپیدہ روح کے گمنام چچھی کے نکلنے کی طهارت کی .... محبت میں طہارت کے لیے مخصوص ہے ساعت یہی وہ وقت ہے جب شیطنت اپنی بقا کےواسطے پیم ہزاروں داؤ چلتی ہے وہ سارے داؤ! تدبیریں سبب جن کے مقام ہارگاہِ روح مقتل میں بدل جائے طلب کے آستانے پر مھکتے سرخ پھولوں سے لہو کی تیز ہوآئے

## لفظوں ہےڈ رتے ہوئے

لفظ دعا کی طرح ہوتے ہیں سیبھی طلسمی اثر ات سے خالیٰ ہیں ہوتے ہم انھیں محض کے پیرائے میں خیال کےصندوق میں قیدنہیں رکھ سکتے

لفظوں کی نفسیات ہمیں بولنے کی تہذیب ادھور سے جذبوں کی نگہبانی سکھاتی ہے ہم آواز کے سفرے کلام کی ابجد سکھتے ہیں اور زبان کی سرحد کے بارچلے جاتے ہیں

ہمیں ہر کے فقطوں سے ڈرنا چا ہیے جیسے ہری بات سے اند بھے خیال سے جیسے اپنے آپ سے اورا چھے فقطوں کالغت ترتیب دیتے ہوئے زندگی کی خوش خطی کوقائم رکھنا چا ہیے

ہےریگ ریگ تشکی نصیب جال سراب ہے مر نے فیوں کے دور میں اُ داسیول کے شور میں خمارِ جال کے ہم نفس ىر ى طويل پُپ كى پە ستم گری عذاب ہے وہ رنگ جوبدل گیا ورودیثام کے قریں کوئی چراغ بُجھ گیا،کوئی چراغ مبل گیا مرا فسانهٔ جنو نجمی آنسو وُن میں ڈھل گیا ىيەل تۇپىر شتىتھا مچل گيا ، چل گيا مرى ستاره آنكھ ميں سسی دیے کا خواب ہے یا خواب کاسراب ہے

مجھے دیار شوق کا کوئی تو راستہ ملے
دیا جلے اول جلے
انا کے موڑ پر بھی روایتوں کا دن ڈھلے
یا شام در درو پڑ ب مری ستارہ آئکھ میں تر بے دیے کا خواب ہو
وہ خواب ہو
وہ خواب ہو میں نے کاغذ کے خواب پر اپنی آئٹھیں کا ڑھیں اورانگلیوں کی سلائی ہے ڈور یوں کی لمبائی کا اندازہ لگایا کہا کیک رات بننے میں کتنے دن لگتے ہیں

میں نے مٹی کواپنے ہونٹ جٹائے اوران پرجمی پیڑیوں کی خشکی سے سیرانی کی قیمت کااندازہ لگایا

میں نے سورج سے دھوپ چوری کی اسے اپنی مٹھی میں چھپایا اوراس کی تپش سے محبت کا حساب کیا

> پھر کسی نے میری را کھ چنی اوراپی میں تمھاری بچھی ہوئی محبت کویا دکیا

سوغم جوتھم جان پر، واڑوں سب کچھ وائے سائے سائے سائے سائے موسیٰ جام بنت، کیوں وہ پھر عش کھائے مائے ملی مائے موسیٰ جام بنت، کیوں وہ پھر عش کھائے کالی کملی وال بنت، نور میں ضم ہو جائے

بُلھا باہو بخش کیا، بھید بھرے سب شاعر بھیدی وہ بت بند ہے، شبدوں میں جو ظاہر

کن کی دُھن میں گوک سن، فن کی اپنی تان فن پہ تن من واریو، واریو اپنی جان

من کی کھیتی پُیل کر، کیا سمجھے پر بھیت پودا ناہیں ہوئے ہے، اوسر ہوجب کھیت

اس اگنی بیتال کا، خاکہ تھنچے کون پل میں موسیٰ روپ ہے، بل میں ہے فرعون

پودے ہے درخت جو، سارے نہ کھل دار جو نہ دیوے کھل تو کھر، بن جائے انگار دید دیوے کھل تو کھر، بن جائے انگار

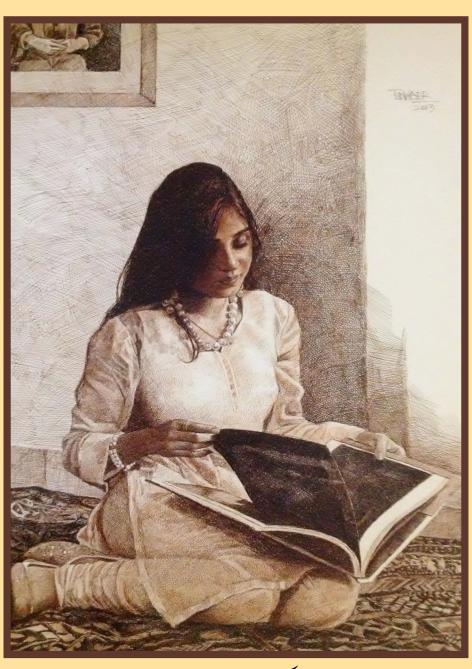

اُس کی کہی کہانی سے باہرنگل (فکشن)

### احد حسين مجامد

### **د يو**لا خ (اول کاايک إب)

شاہ صاحب کے آستانے پرعقیدت مندوں کا جوم رہتاتھا۔ بل کھاتی سڑک خودرو پھولوں سے لدے پہاڑ کے دواطراف میں گھومتی ہوئی پہاڑی چوٹی پر ہے مزار کے احاطے میں پڑنچ کرکسی عقیدت مندی طرح اپنے وجود سے بے نیاز ہوجاتی تھی۔ مزار کی دائیں جانب دیودار کے پیڑوں کے سائے میں ایک خضرسا مہمان خانہ تھاجہاں دور دراز ہے آنے والے زائرین اپنی صدیوں کی محکن اٹا رنے کی سعی کرتے تھے۔اس مہمان خانے کے بالکل سامنے مزار کی بائیں جانب گرمزار سے ذراسا ہٹ کر دوئین کھو کھے تھے، جہاں کھانے پینے کی معمولی اشیام ہینگے داموں فرو خت ہوتی تھیں۔مزار کے عقب میں ایک مجداوراس کے پیچھ شاہ صاحب کا آستانہ تھا۔مزارا ور مزار کے احاطے میں دیودار کے درختوں پرلہراتی سزجھنڈیاں منہ زور ہواؤں کے تھے کہ کے تھیٹرے سہتے سہتے نڈ ھال ہوجا تیں تو ہوا کے نام ہربان جبو نکے انھیں یوں شاخوں سے جدا کر دیتے تھے کہ موسم خزاں میں اس بے بسی کے ساتھ ہے بھی شاخ سے جدائیوں ہوتے۔ان خالی شاخوں پر جلد ہی کیڑے کی کئی سز کتر نمیں ، جھنڈ ہاں یوری آب وتا ہے کے ساتھ لہرانے گئی تھیں۔

شاہ صاحب ہال میں تشریف لاتے تو ان کے فرزندسید نعت اللہ شاہ ان کے ساتھ ہوتے ۔ پندرہ برس کا س، چھر برابد ن، خاموش اور پرسکون سید نعت اللہ شاہ اپنے باپ کی ساری امیدوں کا مرکز تھے۔ شاہ صاحب مند پہ بیٹھتے، کچھ دیر تک نظریں جھکائے زیر لب آیات قرآنی کا ورد کرتے رہتے ۔ ہال میں پھیلا سنا جب اُن کے قدم چھونے لگنا تو وہ نظریں اٹھاتے، پورے ہال کا جائز ہ لیتے، پچھ دیر سکوت فرماتے اور پھر اپنا بازویوں آگے ہو ھا دیتے کہ اُن کا ہاتھ لکڑی کے چوزے تک آجا تا ۔ سارا ہال سجان اللہ کی دبی دبی آل اور ووں سے بھر جاتا ۔ پہلے ورتیں اور بچے، پھر بوڑھے اور آخر میں ہال میں موجود نوجوان ایک ترتیب سے آگے کی طرف سر کتے، چوزے کے سامنے پہنچتے، شاہ صاحب کے ہاتھ کو چھوتے، اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے آگے کی طرف سر کتے، چوزے کے سامنے بہنچتے، شاہ صاحب کے ہاتھ کو چھوتے، اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور شاہ صاحب کی طرف مذکر کے اللے قدموں سے چلتے ہوئے ہال سے با ہرنکل جاتے ۔ یہ سلسلہ عصر کی نماز تک چاتار بتا نماز جھر شاہ صاحب خود ہو ھاتے اور اس کے بعد وہ اسٹے گر تشریف لے جاتے ۔ یہ سلسلہ عصر کی نماز تک چاتار بتا نماز جھر شاہ صاحب خود ہو ھاتے اور اس کے بعد وہ اسٹے گر تشریف لے جاتے ۔

شاہ صاحب کا ہرسوں سے بہی معمول تھا۔ مسجد، مزارا ورا حاطے کی دیکھ بھال کے لیے اضیں کوئی خاص انتظام نہیں کرنا پڑتا تھا کہ بورتیں اپنے دو پٹے اور مردا پنی چا در سے بیخد مت سرا نجام دیتے تھے۔ مہینے میں شاید ایک دوبار ہی وہ احاطے کی طرف آتے تھے اور وہ بھی اُس وفت جب احاطے میں ان کے ذاتی مریدوں اور مجاوروں کے سواکوئی نہیں ہوتا تھا۔ البتہ انھیں اپنے بیٹے سید نعمت اللہ شاہ کی بہتر پرورش کے لیے طرح طرح کے جتن کرنے ہڑ ہے تھے۔

پرر کھتے ہوئے اٹھیں سلام کیاا ور دوسر ہے ہاتھ ہے پھر کا سہارا لے کرا ٹھنے کی کوشش کی لیکن خان بہا درصا حب نے اپنا ہاتھ ان کے مثانے پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالاا وراٹھیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ جانے الی کیابات تھی کہ خان بہا درصا حب کواس دن اس در خت کے سائے میں جیب ساسکون ملا ۔اٹھوں نے ایک نظر بی بی صاحب کود یکھا جوان کی طرف پشت کیے جا در میں کمٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔

دریک کے اس درخت کی شاخوں پر تبیق دو پہر کا پرندہ ہوا کی خاموشی کو اپنے پروں میں سمیٹے کا بلی کے چھینظ ڈاتا اس سارے منظرے اپنی لاتعلقی کامسلسل اعلان کیے جارہاتھا۔ مٹی اپنیٹن ہوئی مہک کو پھرے تا زہ کرنے کے لیے دور پہاڑوں کے سر پر تیرتے بادل کے ایک گلڑے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت معصوم دکھائی دے رہی تھی ۔ گھروں کے آنکوں میں رکھے تنوروں سے اٹھتا دھواں اپنی اوقات سے بڑھ کراوپر کی طرف لیکنا گرہوا کچھ بی دیر میں اے اپنے اندرجذ بر لیتی تھی ۔

خان بہا درصاحب نے بڑے شاہ صاحب کا ہاتھ تھا مااور کچھ کے بغیر واپس حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے ۔حویلی کے برآ مدے میں پہنچ کرانھوں نے کرمو کی طرف دیکھا۔کرموحویلی کے ادب آ داب سے بخوبی آ گاہ تھا۔وہ جانتا تھا کہا ہے موقع پرا سے کیا کرنا ہے۔اس نے بی بی صاحب کوحویلی کے دروازے پر بہنچ کر دروازے پر بہلی کی دستک دی اور جواب کا انتظار کے بغیر واپس خان بہا درصاحب کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔وہ اس وقت بڑے شاہ صاحب کی پشت برآ کھڑا

ا حالے میں ہڑے شاہ صاحب کے مزار کے ساتھ وصی اللہ شاہ کے والد کرا مت اللہ شاہ بھی اہری بنید سور ہے تھے۔ جب ہڑے شاہ صاحب اس دنیا ہے ہردہ فرما گئے تو ان کے سعادت مند بیٹے کرا مت اللہ شاہ نے ان کی وصیت کے مطابق انھیں گھر کے باہر پھر کی اس سل کے قریب ہی دفن کر دیا جس ہر وہ نماز بڑھا کرتے تھے۔ شہر ہے دور پہاڑ ہراس ڈھائی تین کنال پر پھیلے ہوئے احاطے کو ہڑے شاہ صاحب کی وفات ہے جوشنا خت اورا عتبار ووقا رطنے والا تھا اس ہے خود کرا مت اللہ شاہ تھی آگاہ نہ تھے۔ وہ تو بس ہوتے ہوتے کے وہ ایسا سلسلہ بنا کر سی منصوبے کے بغیر ہی خان بہادر صاحب کی طرف ہے ہڑے سٹاہ کو دی گئی اڑی نے نقد ایس کی چا درا وڑھ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اڑی کا حلیہ بدل گیا اور مزے کی بات بیہ کر اس کا م کا آغاز بھی خود خان بہادر صاحب کے باتھوں ہوا۔

ہڑے شاہ صاحب کی وفات کے بعد خان بہا درصاحب چالیسویں تک ہر جمعرات کو ماڑی آتے اور خیرات کے ساتھ تو پورا اور خیرات کے ساتھ تو پورا اس کے ساتھ تو پورا ایک جلوس ہونا تھا۔ خان بہا درصاحب نے ہڑے میں ہوتا تھا۔ خان بہا درصاحب نے ہڑے میں ہوتا تھا۔ ساتھ کیا

كەكرامت الله شا داخىيى دىكھتے تواحساس تشكرے آئكھيں بھيگ جاتيں۔

اس دن احاطے میں ایک طرف دیگیں چڑھی ہوئی تھیں جن میں چاول اور گوشت پک رہا تھا اور دوسری طرف شاہ صاحب کی قبر کے گر دچا رچار فٹ اونجی دیواریں اٹھائی جارہی تھیں ۔ دیواریں بن چکیں آو ان میں لکڑی کا دروازہ بھی فٹ کر دیا گیا یوں مزار کی ابتدائی شکل سامنے آگئی ۔مزار کی تو سیخاس و فت عمل میں آئی جب کرا مت اللہ شاہ کا انتقال ہوا اور بڑے شاہ صاحب کی قبر کے ساتھ ہی ان کی قبر بھی بن گئی۔ کرا مت اللہ شاہ کی وفات کے بعد خودوسی اللہ شاہ نے چالیسویں کا اہتمام کیا کراب خان بہا درصاحب اس دنیا میں نہیں سے ۔وسی اللہ شاہ کا چھوٹا بھائی ہوا ہے اللہ شاہ بھی و ہیں موجود تھالیکن وہ اس سارے معاملے سے اس خبیں شخیل سے ۔وسی اللہ شاہ کا چھوٹا بھائی ہوا ہے اللہ شاہ کو جانتا ہے ندا ہے بھائی وسی اللہ شاہ کو۔اس کے دہائی میں اللہ شاہ کو۔اس کے دہائی میں اللہ شاہ کو۔اس کے دہائی میں اپنا منہ دوسری طرف بھیر کے گھروسی اللہ شاہ نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ دیواریں اٹھائی جانے لگیں آو اس نے دیسے انداز میں احتجاج بھی کیا گروسی اللہ شاہ نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ دیوار سے بیڑوں کی چھائوں میں اپنا منہ دوسری طرف بھیر کے گیروسی اللہ شاہ نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ دیوار سے بیڑوں کی چھائوں میں اپنا منہ دوسری طرف بھیر کے گیروسی اللہ شاہ نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ دیوار سے نیا کہ نہیں ہو گیا ۔اس نے خبرات کے چاول بھی نہیں کھائے تھے اوراجتا می دعا میں بھی شریک نہیں ہوا تھا۔

اس رات ہدایت اللہ شاہ اور وصی اللہ شاہ میں بہت بحث و تکرار ہوئی ہدایت اللہ شاہ نے جب اپنے ہوئی سے ہما کہ ہمارے باپ دا داتو ساری عمر لوگوں کوان رسوم وروائ سے دورر ہنے کی تلقین کرتے رہ بی اوروہ مزاروں پہ بنی ہوئی عمارات کوا چھانہیں سمجھتے تھے تو وصی اللہ شاہ نے یہ کہ کرا سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہوہ اپنا تھا لیکن کو وہ اپنے باپ دا دا کے عقیدت مندوں سے اب کلریں آفنہیں مارسکتا ۔ ہدایت اللہ شاہ پھے کہ ہما جا پہتا تھا لیکن موسی اللہ شاہ نے یہ کہ کر کہاں موضوع پر پھر بھی بات کریں گا سے خاموش کر دیا اور بات بظاہر آئی گئی ہوگئی۔

وصی اللہ شاہ نے یہ کہ کر کہاں موضوع پر پھر بھی بات کریں گا سے خاموش کر دیا اور بات بظاہر آئی گئی ہوگئی۔

مشغول رہتے تھے ۔ بجدوں کی کثرت سے ان کی بیٹانی پر ابھرنے والائش دورے دکھائی دیتا تھا ۔ وروایش طبع کرا مت کرگزارتے تھے اورا تناروتے تھے کہ آنسوؤں نے ان کے رضاروں پر مشقل راستہ بنالیا تھا ۔ وروایش طبع کرا مت اللہ شاہ کی معاملات و دنیا سے لاتھاتی کی وجہ سے ان کی زندگی ہی میں ان کے بچوں کو کھی آئکھوں سے دنیا دیکھنے اور کی میں ان کے بچوں کو کھی آئکھوں سے دنیا دیکھنے اور کرا مت اللہ شاہ کی معاملات دنیا ہے لاتھاتی کی وجہ سے ان کی زندگی ہی میں ان کے بچوں کو کھی آئکھوں سے دنیا دیکھنے اور کی میں کی سے کا تھوڑا بہت ہنر آگیا تھا ۔ فود کرا مت اللہ شاہ میرا نیش کی س شعر کا عملی نمونہ تھے:

کنج عزلت میں مثالِ آسیا ہوں گوشہ گیر رزق پہنچا تا ہے گھر بیٹھے خدامیرے لیے سید کرا مت اللہ شاہ کی زندگی ہی میں مزار پر لوگوں کا آنا جانا شروع ہوگیا تھالیکن انھوں نے بھی اس طرف توجہ بی نددی کہ مزار پر کون آرہا ہے اور وہاں کیا ہورہا ہے۔ ان سارے معاملات سے ان کیا سالہ چل تعلقی نے سید وسی اللہ شاہ کونو جوانی بی میں عملی طور پر مزار کا متولی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد تو ایک سلسلہ چل نکلا۔ پہلے تو شہرا ورار دگر د سے لوگ مزار پہ آنے گئے ، درختوں کی شاخیں سبز کپڑ ہے کی کتر نوں سے سجنے لگیں ، قبر کے سر ہانے کسی نے دوچا رگول گول پھر لا کے رکھ دیے تو کسی نے قبر پر چا در چڑ ھادی۔ کوئی پھول لے آیا اور کسی نے قبر پہنقد رقم رکھ دی ور دراز کے علاقوں سے لوگوں کا یہاں آنا جانا شروع ہوا اور ماڑی نے ماڑی سیداں بن کراین می کومقناطیس بنالیا جو دور دور دور سے خلق خدا کو یہاں تھینے لانا تھا۔

ہدایت اللہ شاہ بیہ سب کچھ دیکھتا تھا گربات اس کے بس سے نکل چکی تھی۔ اب تو مزار کے ساتھ جہاں پھر کی وہ سل پڑکتھی جس پر بھی ہڑے شاہ صاحب نماز پڑھا کرتے تھے، دیواروں اور جہت ہے تہی ایک مسجد بھی بن چکی تھی۔ احاطے میں درختوں پر کپڑے کی کتر نوں کے بجائے اب ہڑے ہڑے دہنڈ ب ایک مسجد بھی بن چکی تھی۔ احاطے میں درختوں پر کپڑے کی کتر نوں کے بجائے اب ہڑے ہز ن ڈھانے جا لہرانے لگے تھے جنھیں دیکھ کر ہدایت اللہ شاہ اکثر سوچنا تھا کہا تھے کپڑے سے تو دو تین نگے بدن ڈھانے جا سکتے ہیں۔ مزار کی دیواری جا اے نودی فٹ تک اٹھادی گئی تھیں اور قرائن سے لگتا تھا کہ جلد ہی کوئی بند ہُ خدااس پر جہت بھی ڈال دے گا۔

اب توہر جمعرات کو یہاں زائر ین کا تا نتا بندھ جاتا تھا۔ لاہور کے ایک بڑے تا جرنے احاطے میں زائر ین کے لیے دو تین کرے بنوا دیے اور یہی وہ بند ہُ خدا تھا جے خدا نے قبر وں پر چھت ڈالنے کی تو فیق بھی دے دی تھی۔ مزار بن گیا توہا ٹری سیراں کے رنگ ڈ ھنگ ہی بدل گئے۔ وصی اللہ شاہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ڈھائی تین کنال جگہا ہے کم پڑنے گی ہے۔ پھر کہیں ہے ایک مجا ور بھی آگیا اور مزار پر شام ہوتے ہی چراغ بھی بڑے طاف راگر بتی کی خوشہو نے دیودار کے پیڑوں کی خوشہو کے ساتھ لل کروہ سال پیدا کیا کہ لوگ ہے بھی بڑے شاہ صاحب کی کرا مت بی جھنے گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ خوشہوان کے لباس میں مبینوں تک نہیں جاتی ۔ پھر مناہ صاحب کی کرا مت بی جھنے گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ خوشہوان کے لباس میں مبینوں تک نہیں جاتی ۔ پھر عورتیں آنے لگیں اور مزار پر پڑے گول پھروں کے دن پھر گئے اور وہ رفتہ رفتہ ملائم ہونے لگے منتیں مائی جانے لگیں، پڑھاو کے چڑھائے جانے لگے ، مرا دیں مائی جانے لگیں، ورختوں کی شاخوں پر جمولنے لگے۔ ایک نیا زمند نے قبریں پیغتہ کروا دیں اور قبروں کے مربولے کتبے دو چی درختوں کی شاخوں پر جمولنے لگے۔ ایک نیا زمند نے قبریں پیغتہ کروا دیں اور قبروں کے مربولے کتبے بھی نصب کروا دیے۔ دیواروں میں طات انجم آئے اور یوں مزار کی بیئت بی بدل گئی۔

ہڑے شاہ صاحب کا گھر جوصرف ایک کمرے پرمشمل تھا اب پھیلنے لگا اورا یک سال کے اندراندر بی اتنا پھیل گیا کے ملی طور پر گھر ہے آستاندا لگ ہو گیا۔ پھراس آستانے نے ایک ہا قاعدہ شکل اختیار کرلی اور یوں مسجدا ورگھر کے درمیان ایک ہڑا ہال بن گیا۔ مزار پرمستقل رہنے والے مجاوروں کی تعداد بھی ہڑھنے گئی تھی اوران کے درمیان اندر ہی اندرا کیک تھکش کا بھی آغاز ہوگیا تھا۔ مزار پہکون بیٹھے گا، چراغ کون روش کرے گا، مزار کوشسل کب اورکون دے گا، نذرا ورنیازیں کون وصول کرے گا، بھی یہ طخبیں ہوا تھا اس لیے یہ سب کام ایک غیر منظم انداز میں ہور ہے تھے۔ اب تو یہاں ہر وقت ایک میلہ سالگا رہتا تھا۔ زائرین جن میں بچے، بڑے ، جوان ، عورتیں سب شامل تھے، کی تعدا دبہت بڑھ چکی تھی جن کی سہولت کے لیے وصی اللہ شاہ کی اجازت سے جا جا جسے میں دوجا رکھو کھے بن گئے تھے جہاں کھانے یہنے کی اشیامل جاتی تھیں۔

پھر خدانے اٹھیں نعت اللہ شاہ کی شکل میں اس سارے سلسلے کا وارث عطا کر دیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی ہدایت اللہ شاہ کے ہارے میں پریشان تو تھے لیکن پھے دن پہلے تک وہ جس جذبے کوکوئی نام نہیں دے پارے شخص ہونے گئے تھے۔ پھے ہی دن میں اس بے نام جذبے نے اتناقد نکا لاکہ اس کے ضد وخال واضح ہونے گئے تھے۔ پھے ہی دن میں اس بے نام جذبے نے اتناقد نکا لاکہ اس کے سامنے ان کی پریشانی کی کوئی حیثیت ہی ہاتی نہرہی۔ البتدان کی بیوی کی پریشانی ہو میتی ہی جارہی تھی اس کے سامنے ان کی پریشانی ہو میتی ہوئی اور شاہ اور وہ اکثر وصی اللہ شاہ سے اپنی پریشانی اور ہدایت اللہ شاہ کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتی اور شاہ صاحب بہت خوب صورتی ہے کوئی ایسا نکتہ نکال لاتے کہ بات کہیں اور پہنچ جاتی اور ان کی با کیں آئے کہا انتہائی سامنے اربونٹوں تک پھیلی ہوئی اُن کی داڑھی کا بایاں کنارا اورا ورپر والے ہونٹ کا وہ گوشہ جو بیک وقت نچلے ہونٹ اور ہونٹوں تک پھیلی ہوئی اُن کی داڑھی کا بنتھائہ اُنسال تھا ، ایک ساتھ ارتعاش میں آجا ہے۔

#### محمو داحمه قاضى

## ميراكمره

اس کمرے کو جو گلی کے ساتھ منسلک ہے ہم اپنی سہولت کے لیے بیٹھک بھی کہدلیتے ہیں۔ کوٹھیوں اور بنگلوں والے ایسے کمرے کو ڈرائینگ روم کہتے ہیں۔ صحیح معنوں میں بید بیٹھک اس لیے نہیں کہ بیا ایک کثیر المقاصد کمرہ ہے۔ اس میں میری ذات کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ اس کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلٹا ہے۔ بیرونی دیوار میں تین پلوں والی، شیشوں ہے مزین کھڑی ہے۔ اوپر چھت کے قریب دوروشن دان ہیں۔ سامنے والی دیوار کے دائیں کونے میں ایک لمبور ااشچیڈ باتھ ہے۔

ای دیوار کے دوسرے کونے میں ایک دروازہ ہے جوگھر کے اندرکھاتا ہے۔ اس دروازے کے اوپر بھی ایک روشندان ہے ۔ یا ردوست آ جا کیں تو اس دروازے کو بند رکھا جا تا ہے ۔ جب میری بیٹی اس پر بلکے ہے ہاتھ مارتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں چائے اور دوسرے لوازمات والی ٹرے تھا ہے کھڑی ہے۔ میں اٹھتا ہوں اوراس سے ٹرے لے لیتا ہوں۔ گرمیوں میں اس دروازے کے آ گے ایک پر دہ جبولتا رہتا ہے۔ ڈیوڑھی کی طرف والی دیوار میں ایک الماری بنی ہے جس میں زیا دھتر مقامی اور غیر ملکی فکشن کی کمین رکھی ہوئی ہیں۔ اس الماری کے قر بنی کونے میں بیدسے بنا ایک چار خانوں والا ریک رکھا ہے۔ اس میں تاریخ کی کتابیں تکی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر والے گول فریم پر وزیا کے نقشے پر مینی ایک ہوا بجرا پالسٹک کا میں تاریخ کی کتابیں کھی کتابوں کے بیچھے گیس ، بجلی اور فون کے اداشدہ بلوں کی رسیدیں رکھی ہوئی میں ۔ ساتھ بی چندیا دگاری اشیاء سے بھر ہوئے دو جار پڑے ہیں۔ بیسب چیزی قطعی طور پرنا درا لوجود نہیں آتھوڑی انوکھی ضرور ہیں۔

ان میں زیادہ ترمنی ایچرزفتم کی چھوٹی چھوٹی نفیس اور بھدی چیزیں ہیں۔اس ریک کے قریب کنٹری کی ایک وراثتی میز ہے جس میں میری لازمی الکڑی کی ایک وراثتی میز ہے جس میں میری لازمی اورضر وری دستاویزات رکھی ہوئی ہیں۔

میز کے آگے جس کے اوپر والے تنختے کو ایک پلاسٹک شیٹ سے ڈھک دیا گیا ہے ایک چھوٹی ی گھو منے والی کری رکھی ہے۔ میں اس بریم ہی بیٹھتا ہوں۔

اس كمرے ميں ون ون تھرى كى ترتيب والے تين بھدے سے صوفے بڑے ہيں ۔ان كى پوشش

نہ ہونے کے ہراہر ہے اوران کی پشت بھی اونچائی میں چھوٹی ہے اس لیے بیر فاسے غیر آرام دہ ہیں۔ ان صوفوں پر پانچ عدد چھوٹے چھوٹے کشن بھی پڑے رہتے ہیں۔ دوہڑ ہارز کے فلور کشن ہیں جو کمرے کے فرش پر بچھے چھائی نو کے ایک عام ہے پرانے قالین پر رکھ رہتے ہیں۔ بید کے بے دوعد دموڑ ھے بھی ہیں جو کتابوں والی الماری کے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان پر دوکشن نما گدیاں دھری رہتی ہیں۔ گلی کی طرف کھلنے والے دروازے کے قریب چھوٹا سالکڑی کا بناریک موجود ہے جس میں زیا دہ تر ڈکشنریاں تھنسی ہوئی ہیں۔ اس کی ناپ پر کاغذات کے پلندے اوردیگر فائلیں دھری ہیں۔ مسودات بھی ادھر ہی رکھے ہیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک سنٹر ٹیبل رکھا ہوا ہے جو مستطیل شکل کا ہے۔ اس کی ناپ چپ بورڈ کی بنی ہوئی ہے جے فارمیکا کی شیٹ ہوئی ہے جے فارمیکا کی شیٹ ہے ڈھک دیا گیا ہے۔ اس برایک میز یوش بھی دھرا ہے۔

ادھری گلی بھی عجوبہ کلی ہے۔ بیدن رات حالور ہتی ہے۔ ریر مھے، ریر میاں، رکھ، سائیلنسر کے بغیر شور مجاتی ، دند ماتی موٹر سائیکلیں اس کے سینے برمونگ دلتی رہتی ہیں۔سبزی فروش ،البے ہوئے تمبویل میں دیے بھٹے بیچنے والے، ہرف کے کولے والے، ملکے والی اور مشینی قلفیوں والے اور کول گیوں والے بھی ادھر آئے رہتے ہیں۔سلائی مشین ، واٹر کولر، گیس کے چولہے، پریشر ککر، جوہر گرائینڈ رمرمت کرنے والے بھی ا دھرا کثر آتے ہیں۔مرونڈا، سک سرما، بھنے جنے بیچنے والے، تھیس دریاں اور کمبل بیچنے والوں کے ساتھ واٹر سیٹ، ٹی سیٹ اور ڈنرسیٹ بیجنے والے، تین ہزار کی چیز ایک دم تین سوے بھی کم میں دے جانے والے پٹھان بھی یہاں کا پھیرالگاتے رہتے ہیں جن کے پاس کالی پی (جائے) قبوہ اور گرم مصالحہ بھی ہوتا ہے۔اپنے مکانوں کو تین منزلہ بنانے کے لیے مٹی ہے بھری، اینٹوں اور بجری سینٹ ریت ہے لدی ٹرالیاں یہاں کا معمول ہیں ۔لینٹر والاسر با ہڑے بڑے ریڑھوں پر لا دکرآ تا ہے۔چندا بک کارین بھی ادھر کھڑی نظر آتی ہیں جولوگوں ہے ملنے کے لیے آنے والےمہما نوں ، رشتے دا روں کی ہوتی ہیں مسلی میں موجو دوا حد ڈاکٹر کی دکان یر کراہتے ہوئے آنے والے مریض زیا دہ ترمسکراتے ہوئے واپس جاتے ہیں ۔ بیاس گلی کا واحداطمینان دلانے والا گوشہ ہے۔ یہ گلی چوں کہ دونوں اطراف کے بازاروں کوآپس میں جوڑنے کافریضہ بھی ا دا کرتی ہے اس لیے ہروفت لوگوں کے شورشرا ہے اور آوازوں سے بھری رہتی ہے ۔ بیلوگوں کی ایک چھوٹی سی خود کفیل دنیا ہے جس میں ہے سیونک ٹینکوں کے اوپر سے ٹرائی سائیل چلاتے بیجے خوش خوش سفر کرتے ہیں اور یہاں ہی تبھی کبھار ( ہفتے میں ایک بار ) ایک کچھے بیچنے والا بھی آتا ہے ۔ وہ خاموش آنکھوں اور تفرتھراتے لیوں والا نوجوان ہے۔لگتاہے اس کے جسم کے سارے مساموں میں صرف خاموثی تیرتی ہے۔ایک باراس نے مجھ ے بس اتنا کہا تھا کہ وہ رات کوایک جگہ پرچوکیدا ری کرنا ہے اور دن کو کچھے بیتیا ہے ۔ایک دوبار وہ اپنامال

سائیکل پر بھی لایا ۔ لیکن زیا دوہر وہ پیدل ہی ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک گفتی ہے جووہ بجاتا ہے ۔ بیا یک طرح کا سکنل ہے جوگلی کے بچوں کے لیے خوشی کا پیغام ہوتا ہے وہ اس سے لیچھے لینے کے لیے باہر کی جانب لیکتے ہیں ( کچھ دنوں ہے وہ آئیس رہا پیتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ماجر اہوا ہے ۔ نیچے اور میں خود اس کے بغیرا داس ہیں) ایک بند روا الا بھی آتا ہے ۔ زورے ڈمرو بجاتا ہے ۔ کوئی باہر بی نہیں نکلنا ۔ صرف ایک گھر ہے جہاں ساس روٹی مہیا کی جاتی ہوا تا ہوں ۔ روپے لے کر جب وہ سلام کے لیے اپنا ہو اور ٹی مہیا کی جاتی ہوں سے میں بانی پانی بانی ہوجاتا ہوں ۔ میں اسے ایسا کرنے ہوئی کرتا ہوں ۔ وہ باز بی نہیں آتا ۔ اسے عادت جو بڑ بھی ہے ۔ جبما نوں کوسلام کرنے کی ۔ کاش وہ اپنے اس معمول کے تقاضے کو باز بی نہیں آتا ۔ اسے عادت جو بڑ بھی ہے جبما نوں کوسلام کرنے کی ۔ کاش وہ اپنے اس معمول کے تقاضے کو بول سکے ۔ ویسے بیا یک حقیقت ہے کہ بخ بندر کا تماشد دیکھنا مجول کے تیا ہوں انہیں اب دوسر ہے شین تماشوں کے بندر کا آتا شد کے بندر کا آتا شد و کے بین ۔ انہیں اب دوسر ہے شین تماشوں سے بی فرصت نہیں ملتی ۔ مجھے اس بندروالے کی آتھوں کی بے لی اور بے تو قیم کی ہے بندر کا اس کے بندر کا آتا ہوں کی اور بے تو قیم کی سے بڑھ کر اس کے بندر کا آتا ہوں کی اور بے تو قیم کی سے بڑھ کر اس کے بندر کا آتا ہوں کی اور بے تو قیم کی سے بڑھ کر اس کے بندر کا آتا ہوں کی اور بے تو قیم کی اور بے تو قیم کی اور کی تا مور کی اور کی تا مور کی اور کی تا بور کی اور کی تا بھوڑ دیا تو کیا ہوگا ۔

لوگ آتے ہیں۔ آتے رہے ہیں۔ شاید آتے رہیں گےلین کچھ صے یوں ہورہا ہے کہا ب ان کے آنے کی رفتار اور تعداد میں بندر رہے کی آرہی ہے۔ غالبًا پنچھی اپنا چوگا بگ چکے ہیں۔ وہ سیر ہو پکے ہیں۔ شاید میں اندر سے نچر گیا ہوں یا وہ ہی زیا دہ ادبی ، سیاس مال سے ، انبار سے بھر پکے ہیں۔ خودمیری بھی اس کمرے کے ساتھ جڑت میں کی آئی ہے۔ اب میں ادھر ضروری کا غذات لینے ، اپنی نئ تحریر وں کی نقول کو فائلوں میں محفوظ کرنے اور دوسری شم کے کاغذات کے پلندوں کوادھ سنجالنے کے لیے ہی آتا ہوں۔ میرے اوراس کے ساتھ میں مامحسوں طریقے ہے کمی آتی جارہی ہے۔ اب بدمیر ے لیےا یک جنگ یا رڈ ہے یا دوں کا۔ میں اب جب ادھر آتا ہوں او کوئی نہ کوئی یا دمیر ے پاؤں سے ضرور لیٹ جاتی ہے۔ وقت کی طناب سے ٹوٹا پٹورکوئی بل، کوئی لھے جب میر سے ساتھ معانقہ کرتا ہے و میری ڈھارس بندھتی ہے۔

آج کل ایساہور ہاہے کہ جب میں اپنے کمرے کے فرش پر اپنے پاؤں دھرتا ہوں آؤ اس کی سانسیں جیکھی ہونے آئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے بیمیری ہی سانسیں ہیں۔

\*\*\*

# بجيلےجنم

سیرت النبی کا تعمل سیٹ ہاتھوں پر اٹھائے ہوی دروازے پر آن کھڑی ہوئی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ کری چھوڑ کر میں پذیرائی کولیکا ۔ مجت سے دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھے اورخندہ پیٹانی سے عرض کیا: ' خوش آمدید، تشریف لا کیں ۔' اس نے مسکراتے ہو ہے آگے ہڑھ کر کتا ہیں ہڑ ہے سجاؤے میز پر رکھیں اور کری سنجال لی ۔ طویل از دواجی رفاقت میں میرا بیآ زمودہ تجر بدرہا ہے کہ موقع جھوڑی کی بے ضرر منا فقت اس اہم ترین انسانی رختے پر خوش گوار الرات مرتب کرتی ہے ۔ مکر رعرض کیا گرشعر میں تعرف ضرر منا فقت اس اہم ترین انسانی رختے پر خوش گوار الرات مرتب کرتی ہے ۔ مکر رعرض کیا گرشعر میں تعرف کرتے ہوئے: '' وہ آگیں گوشھافی رہنی اور ہوئی: ' آپ کے بیا نداز دلبری بند کو مارڈالتے ہیں ۔ اللہ جانہ ان کہ کھی اپنی آپ کو کہتے ہیں۔' کتیوں کے کرم چھوٹے اور کس کس کی نیند یں جرام ہوئی ہوں گی ۔ یہ جوآپ کے طور طریقے ہیں، ان پر کوئی ناجدار ملکہ بھی پہلی ملاقات میں ہی بختک جائے ۔ کرا چی میں نکاح سے پیشتر آپ کی ان اداؤں نے میری گئی نازوں میں ظل ڈال دیا تھا۔ ابا جی مرحوم نے جوں ہی آپ کا پر واپوزل میر سے سامنے رکھا، میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اورفو را آپاں کر دی۔ خود کو سمجھالیا کہ مجت کے بد لے مجت بھا گوانوں کو ملاکرتی ہے۔ مجمل خواتین پر اللہ کا کرم ہے کہ ذات باری نے نکاح نیازیں بیجانی ہیں۔ اللہ کر ہے وی کیسوئی لوٹ آئے۔ ہم مسلم خواتین پر اللہ کا کرم ہے کہ ذات باری نے نکاح کوشر عاد واجر ذبح ہیں۔ کوشر عاد واج بر ہی نے فیت میں۔ انگور کے ورکوشہمالیا کہ واج ہوت میں نہی ہی خواتین پر اللہ کا کرم ہے کہ ذات باری نے نکاح کوشر عاد واجب کے اس کے دوات باری نے نکاح

میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ مجت کا یقین کیے دلایا جا سکتا ہے تو جواب ملا: ''مجت کا جذبہ لفظوں کا مختاج نہیں ہوتا ۔ آنکھوں ہے، ہاتوں ہے، ہاتھوں کے کمس ہے، ہر ہرا دا ہے محبت اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے ۔ گمان گزرتا ہے کہ خلیق کا نئات ہے پہلے خالق نے محبت کا جذبہ پیدا کیا اوراک کے تحت نظام ہتی چلا رہا ہے ۔ جہاں بیجذ بیما ند پڑ جائے، وہاں بگاڑ آ جاتا ہے ۔ کہنے آئی تھی کہ اوٹ پٹانگ کتابیں پڑھنے کی بجائے سیرت پاک کا مطالعہ کریں ۔ خواہ چند صفحات ہی روزانہ، گربا قاعد گی ہے ۔ بعض اوقات آپ بڑھنے کی بجائے سیرت پاک کا مطالعہ کریں ۔ خواہ چند صفحات ہی روزانہ، گربا قاعد گی ہے ۔ بعض اوقات آپ الیک با تیں کرجاتے ہیں، جس سے ایمان خطر ہے میں پڑسکتا ہے ۔ ایک دن آپ نے کہدیا کہ چا رہزارسال قبل مصر میں ہوتے تھے، آخن آتون کے زمانوں میں ۔ کسی دیوی کی آئکھیں تراشیں ، پھر کا مجسمہ بناتے ہوئے قبل مصر میں ہوتے تھے، آخن آتون کے زمانوں میں ۔ کسی دیوی کی آئکھیں تراشیں ، پھر کا مجسمہ بناتے ہوئے

تو فرعون ان آنکھوں پر عاشق ہوگیا۔اس نے دیوی کے بارے میں جاننا چاہا گرآپ بتانے پر آمادہ نہوے، کسی بھی قیمت پر فرعون نے آپ کواذیتیں دے دے کرتل کرڈ الا۔۔۔تو بداستغفار۔

یوی کی آنکھوں نے خوف جھکنے لگا ور ہوئی: ''اور یہ جوآپ کو صفائی کا خبط ہے،اللہ معاف کر ۔۔

ملا زمہ تو دور کی بات ہے، میر ۔ دھوئے ہو۔ ہوت آپ استعال ہے پہلے خود نئے سر ہے ۔ دھونا شروع ہو

جاتے ہیں ۔ بھی کسی مرد کے بارے میں نہیں سنا، جوراہ چلتے سگریٹ جوت کے خالی پکٹ اور رہ پر اٹھا کر ڈسٹ

بن میں ڈالتا پھرے۔ میں نے اسی لیے رات کوآپ کے ساتھ واک پر جانا چیوڑ دیا کہ سوسائٹی کی خوا تین ہمیں

د کھنے لگ جا تیں اور مجھے شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس معاشر ہے کا کلرک چپڑا ہی بھی سر راہ کوڑا نہیں اٹھا تا اور

آپ استے ہڑے ہو جب کہائی بیان کردی۔۔ جین

مت والے مہاویر کہ ورد حمان کے زمانے کی ، ایشو ما کی بھیو ٹی پا روتی ہے بیا ہو۔۔ اللہ کی بناہ میر ہو رقگئے

مت والے مہاویر کہ ورد حمان کے زمانے کی ، ایشو ما کی بھیو ٹی پا روتی ہے بیا ہو۔۔ اللہ کی بناہ میر ہو رقگئے

میں انھوں نے آخن آئو ن پر روشی ڈائی اور بتایا کہ مہا ویرا ورود حمان ایک بی شخصیت کا نام

دیگر ندا ھب کا بھی ۔ انھوں نے آخن آئو ن پر روشی ڈائی اور بتایا کہ مہا ویرا ورود حمان ایک بی شخصیت کا نام

ہو جو جین مت کے بانی تنے ۔ ان ہے مسئلہ بیان کر کے شرع حمل پو چھا۔ مسزعلیم نے پچھ سوالات کیے ہیں۔

آپ وہی کہائی دوبا رہ دہ ہرائیں تا کہ میں جوابات احذ کر سکوں۔ میں آئ مین کے جاؤں گی۔ ایمان کی سلامتی

کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔

کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔

ہڑی مشکل آن ہڑی ہی ۔ عرض کیا: ''زوجہ محتر مدا آپ کا شکر گزار ہوں کہ جھے جیسے نیم پاگل کے ساتھ نباہ کیا۔ پیدائش طور پر ہی کوئی دما غی خلل ہے۔ بعض اوقات تو ت مخیلہ بے حد تیز ہو جاتی اور سوتے جاگتے میں جو خواب دیکھتا ہوں، ان پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ آپ کی عالمہ فاضلہ خاتو ن نے صحح فر مایا۔ مہاویر کا اصل نام ورد مان ہی تھا۔ جھے ایک دور میں جین مت کی تعلیمات نے ہڑا متاثر کیا تھا، جس کا بنیا دی فلسفیز کے خواہشات، تہذہ بہ نفس اور رہبانیت ہے۔ مہاویر کہتا ہے کہ دائی خوشی کے حصول کی خاطر جو انسان من کو آرزوؤں اور تمناؤں سے پاک کر لے، اس پر رہنے وآلام وار ذبیس ہوتے ۔ ما یوی اور افسر دگ تب طاری ہوتی ہے، جب کوئی خواہش پوری نہ ہو۔ جو لوگ آرزونہیں پالتے، ان کی روح ہمہ وقت شاداں اور فر حال رہتی ہے۔ یہی ذبی سکون اور مسرت دراصل زوان ہے۔''

بیوی انہاک ہے من رہی تھی۔ میں نے بات جاری رکھی اور کہا:'' جین مت کی چندا ور باتیں بھی اچھی گئیں۔ مثلاً میہ کہ دوسروں کے وجود کو اتنائی اہم، قابلِ احتر ام اور عزیز جانو، جتنا اپنے وجود کو بیجھتے ہو کسی کا مال اسباب نا جائز ذریعے ہے نہ چھیا ؤے طال روزی کما ؤا ورکھاؤ۔ ہمیشہ پاک دامن رہو۔ دیکھنے سننے سو تگھنے

اور چکھنے کی لذت پر فتح پالو۔ چوں کہ جواسِ خمسہ کی لذات کا اسیر کسی بھی لمیحائی طرح گمراہ ہوسکتا ہے، جیسے لذات نفسانی کا شکار۔ اس کے علاوہ جین مت میں عدم تشد د کا تضور جیرت انگیز طور پر بلند ہے۔ ذکی روح کو اذبت دیناتو در کنار، پیڑ پو دوں، ہرطرح کی نباتات اورموجو دات کو بھی گزند پہنچانے کی سخت ممانعت ہے۔''

میں اپنی تخیلاتی رو میں بہتا چلا گیا ۔ یا دہی نہ رہا کہ لحد موجود میں واحد سامع، پابند شرع میری حساس طبع زوجہ محتر مہ ہیں ۔ عرض کیا: ''میرا آبائی تعلق مہاور کی ماتا جی کے پتا جی کی راجد ھانی، مگدھ ہے تھا، جہاں میری را جکمار وردھان ہے دوئی ہوئی ۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ کندھ پور لے گیا ۔ را جکماری ایشو ما ہے بیاہ ہونے کے موقع پر میں شربالا بنا اور پاروتی ہے میری پہلی ملاقات ہوئی ۔ پاروتی کے پتا جی، رائ بھون کے دھوبی تھے ۔ وہ سندرلا کی بچپین ہے را جکماری کی ہمجو کی تھی ۔ میں اور پاروتی صرف آئکھوں ہی آگھوں میں ہم کلام ہوا کرتے ، زبانی بھی بات نہ کی ۔ را جکماری کے من میں کیا سایا کرا پنے پتی را جکماروردھان کو ہم نوا بنایا اور چھوٹے ہوتے کی سکھی پاروتی کومیر ہے سنگ بیاہ دیا ۔ رائ بھون میں ہم پتی بتنی کے سمبندھ میں بندھ کر اور چھی صرف ایک دوسر ہے کود یکھا کرتے ۔ ہم ش پر ہمش بیت گئے گر منیاں کی بیاس نہ بچس ۔ را جکمار جب ہمیں ہمشوں کی بیاس نہ بچس ۔ را جکمار جب ہمیں کر ہواتو ایک رات ہو تی گوسالہ با می بھلائو کہ وال کی بیاس نہ بھی ۔ را جکمار جب ہمیں کی بیاس دھیان گیا ن بیس گان ہے ۔ بہت ہر چایا گروہ ولوٹ کے رائ بھون نہ آبا ۔ تیر ہویں ہمش وہ اجوپا لگا دوران یا گیا ۔ کے پاس دھیان گیان بی دھونی رمائے جوگ بھیاس میں گم ، آخر کوز وان یا گیا ۔ میں دھونی رمائے جوگ بھیاس میں گم ، آخر کوز وان یا گیا ۔

میں اپنی ہی دھن میں بولتا چا گیا: ' جین مت میں اور بھی خوبیاں دیکھیں۔ وہ ذات پات کوئیں مانے۔ صرف ہزی کھاتے۔ ایسا پیشا فقیار نہ کرتے ، جس میں ذرائے تشدد کا عضر بھی شامل ہو۔ منداس لیے دُھانپ کے رکھتے کہ ہوا میں اڑتا کوئی بہت چھوٹا کیڑ اسانس کے ذریعے اندر کھنچ کر تلف نہ کر ہیٹھیں۔ راہ چلتے آگے جھاڑ ودیتے جاتے ، یا بیروں تلے روئی کے گالے با ندھ لیتے ، مباداز مین پر رینگتا حشرہ کیلا جائے۔ آجرکار میں اس نتیج پر پہنچا کہ الیمی کڑی پابندیاں ما قابلِ عمل ہیں۔ میں پتی کو ہمراہ لے کراپنی دنیا میں لوٹ آنا چون؟ چا ہتا تھا گر را جماری ندمانی۔ کہنے گئی کہوہ پہلے ہی بجوگی ہے۔ را جمار نے نراش کردیا۔ پتی بنا بھلا کیا جیون؟ ایسے میں ہجو لی کوبھی چھوڑ دوں ، یہ ہم بھی نہ ہونے دیں گے تم آئ سے تنکا تو ڈ کے دوہرا نہ کروگر پا روتی کے سنگ جیون اپورا اوھر راج مندر میں رہو۔ راج بھون میں میر ااور باروتی کا عہدہ وہ بی تھا جو آج کل ایوان صدر میں کیئر گیر کا ہوتا ہے جین مت سے پہلے کے اور ہم عصر تیر تھنکروں کے عقائد میں بھی صفائی کا تصور اور معیار بیا انتہا او نچا تھا۔ حصول علم کے بعد باقی کی عمر ، زندگی کوجہمانی روحانی صفائی پا کیزگی طہارت اور تقذیس سے مہلوکرنے میں گزار دی جاتی تھی۔ پاروتی اور میں خورجی صفائی کے معاطر میں بہت زیا وہ حساس تھے۔'

میں نے دیکھا کہ بیوی کی ڈبڈ ہائی ہوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو وک کو دوڑیاں گالوں پر بہنگلی ہیں۔ جھے رنج پہنچا۔ سوچا کہ ہات کو خضر کردوں ۔ لہذا شعوری کوشش سے خو دکو تخیلاتی کیفیت سے نکا الاا ور لہج میں محبت کی مزید شیر بنی گھولتے ہو ہے کہا: ''میری تمریخ پر پپاس ہرس ہونے کو آئی تھی ۔ گویا چند ہرسوں میں ضعف اور نقا ہت آلیتی اورا یک دن رائ مجمون میں ہی پر لوک سدھار جاتا ۔ آخر موقع پاکر میں بھی ایک رات ای طرح فکل آیا، جیسے مہاویر عائب ہوا تھا۔ راتوں رات بھکٹو کے بھیس میں جنا تیرکا کی عملدا ری ہے فکل آیا۔ طرح فکل آیا، جیسے مہاویر عائب ہوا تھا۔ راتوں رات بھکٹو کے بھیس میں جنا تیرکا کی عملدا ری ہے فکل آیا۔ ایک دن بھوجن کے واسطے جس دوار کنڈی چھٹکائی، ہڑی آؤ بھگت ہوئی ۔ چھوٹی کی بھی تھی ۔ جمگھٹا ہوگیا۔ ایک سے شید بھی ساتھ ہولیا۔ بہتی والوں نے پوچھا؛ بھکٹو جی ! کدھر کا خیال ہے؟ بتایا کہ بہت دور دلیں پنجاب کی راحد ھائی لو ہوراوراس سے بہت آگے۔ ۔ ۔ سیانے بتاویں، لو ہور سے ڈیڑھ دوسوکوس پر ٹکھلا سے ایک منزل راحد ھائی لو ہوراوراس سے بہت آگے۔ ۔ ۔ سیانے بتاویں، لو ہور سے ڈیڑھ دوسوکوس پر ٹکھلا سے ایک منزل راحد ھائی لو ہوراوراس سے بہت آگے۔ ۔ ۔ سیانے بتاویں، لو ہور سے ڈیڑھ دوسوکوس پر ٹکھلا سے ایک منزل سے جھل اور سندھ ساگر کے نگا پوٹوار میں راولوں کی ہتی ہے، امنڈ انا م کی، وہاں ہڑ سے بڑ سکھاور جانے کیا کیا۔ امنڈ اعمل ایک میرس کی دوسوک کیا گیا۔ امنڈ اعمل ایک میرس کی دوسوک کیا کیا۔ امنڈ اعمل ایک کیا۔ امنڈ اعمل کی دوسوک کیا کیا۔ امنڈ اعمل کی دوسوک کی بڑ کی دھوم سی ۔

"جان! آپ ٹھیک ہیں ہاں!" ہیوی نے متفکر کہے اورلرزتی آواز میں پوچھا۔ مجھے احساس ہوا کہ باربارا جنبی دنیا میں بھٹک کرغیر مانوس لفظیات ہو لئے لگ جاتا ہوں ۔ تشفی آمیز کہے میں کہا:" میں بالکل ٹھیک ہوں جان! مختصر سے کہ میں امنڈ الوث آیا۔ یہی راولپنڈی جوآج کا بہت ہڑ اشہر ہے ۔ لا ہور دہنچنے تک چود ہاور مشعبہ ساتھ ہو لیے ہتے۔۔۔ اومائی گا ڈ! میں پھر بہک گیا۔ شعشیہ طالب علم کو کہتے ہیں۔"

بیوی رویتے ہوئے بولی: "اللہ کا آخری اور سچا دین ہوتے ہوئے آپ کن بے سروپا عقائدے متاثر ہوجاتے ہیں۔ ہمیں ہر دم سجدہ شکر بجالانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ان فاسد خیالات کو ذہن سے نکال باہر کریں اور اللہ ہے معافی ما تکیں۔ آپ کے دماغ پر شیطانی قوت کا غلبہ ہوجاتا ہے۔''

اچا ککسی خیال کے زیرائر ہوی نے چو کک کرزشی نگاہوں ہے ججھے یوں دیکھا گویا جگرکٹ گیاہو اور بول پڑئی: '' میں جوانی میں ڈاکٹر روبینہ کاس کے روتی تھی اور جرمن شیفر ڈوالی دلی میم جو ہر روز آپ کو چانے کی کوشش میں نگل پڑتی ۔۔۔ پتانہیں اور کتنی لفنگیاں پیچھے پڑئی ہوئی تھیں ۔اب بینی آگئی ایشو ما رانی ۔ پھانسنے کی کوشش میں نگل پڑتی کے خاطر دھو بی کی مسکین بیٹی پاروتی کوآپ کی بیوی بنا دیا ۔اس کوصر ف زمانے کی نظروں میں دھول جمو تکنے کی خاطر دھو بی کی مسکین بیٹی پاروتی کوآپ کی بیوی بنا دیا ۔اس کوصر ف آئھوں بی آئھوں میں دیکھنے کی اجازت دی ہوگی ۔خودمزے ہے تیس بیٹس سال تک آپ کو دیا ئے رکھا۔ حرافہ قصم کی کمی میرے شوہرے پوری کرتی رہی ۔''

ہوی فرطِ غم سے بلبلا اٹھی ۔ میں نے بانھوں میں بھر کے سینے سے لگالیا۔

## خالد فتح محمد

# مرزاكاگھر

مرزا کا گھر کھلا، دل بڑا اور دستر خوان وسیع تھا۔ بیٹھک میں ہرشام وہاں آنے والے ایکٹے ہونا شروع ہوجاتے ۔ بیا کھ گرمیوں میں شام سات بچے اور سر دیوں میں چھ بچے سے شروع ہوتا ۔ مرزانے شام کی اِن محفلوں کے لیےا بک الگ کمر ہ رکھا ہوا تھا تبھی بھا رمر زا کوذاتی یا خاندانی مجبوریوں کی وجہ ہے شہرے باہر بھی جانا پڑتا کیکن اُس کی غیر حاضری میں بھی سب اکتھے ہو کے پنی محفل پریا رکھتے ۔وہاں ایک میز برگرم یانی ے بھرے دو ہڑے تھرموں ، پالے، چچ ، ٹی بیگ اور خٹک دودھ پڑے ہوتے ، ایک کونے میں فرج تھا جس میں بانی کی بوتلیں ہوتیں اور ساتھ بڑی میزیر درجن گلاس رکھے ہوتے۔دوسرے کونے میں ایک سنک تھی جس میں پیالے یا گلاں دھوئے جاتے ۔مرزاچوں کیٹوگر کا مریض تھااِس لیے سب کو پھیکی جائے بینا پڑتی ۔ جائے میٹھا کرنے کا طریقہ زیاد ہ خشک دودھ ڈالنا تھا۔ پورے دس بچے کھانے کا اعلان کیا جاتا اور پیخبر دینے کے لیے وہ دروازے میں ہے جھا تک کےشرمائی ہوئی آواز میں کہتی: کھانا تیار ہے۔جن لوگوں نے اپنے گروں میں کھانا کھانا ہوتا وہ رخصت لے کے چلے جاتے اور باقی ساتھ والے کھانے کے کمرے میں داخل ہوجاتے ۔ یہ کوئی پُر تکلف دعوت نہیں ہوتی تھی؛ أبلے ہوئے جاول، دال، سی قتم کاسالن، چیا تیاں اور کسی دِن میٹھا ہوتا ۔ وہ گفتگو جو کھانا لگ جانے کے اعلان کے ساتھ منقطع ہوگئی تھی کھانے کے دوران میں پھرشر وع ہو جاتی۔مرزے کی بیٹھک میں آنے والے کسی خاص نظر ہے ہے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نا ہی مرزا کا اپنا کوئی نظر بیتھا۔اُس کی خواہش تھی کہلوگ اُس کے پاس آئیں، اُس کی مہمان نوازی ہے لطف اند وزہوں اورا گلے دِن وہاں ہونے والی بحث کاشہر میں جر جا ہو۔مرزا کی کوئی سیاسی وابستگی بھی نہیں تھی ۔أس کے پاس ہائیں اور دا کیں بازو کے انتہالیند، روشن خیالی میں یقین رکھنے والے، دونوں انتہاؤں کے نیج درمیانی راہتے ہر چلنے والے، غیرنظریاتی لوگ،صنعت کار ہمر مایہ دار ، د کان دا راور دانشو رجن میں شاعر ، فکشن نگا رمصوراور گلو کارشامل تھے، آتے ۔وہاں میاحثے ہوتے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا۔مرزا کی کری مخصوص تھی اور بھی کوئی اُس کری یرنہیں بیٹھا تھا۔ جب اِن محفلوں کا آغاز ہواتو چندا بک نوجوانوں نے اُس کری پر بیٹھنا حایاا وروہ چندا یک مواقعوں میں ہے تھا جب مرزانے اپنی شدید بالپند دید گی کاا ظہار کرتے ہوئے اُنھیں اُٹھ جانے کوکہا۔

مرز ہے کابا ہے ایک معمولی حیثیت کا آ دمی تھااوراُس کی اپنے محلے میں کریانے کی حیوثی سی دکان تھی ۔اُس کا اُٹھنا بیٹھنا اُن لوگوں کے ساتھ تھا جن کی شہرت احیمی نہیں تھی اور ماصر ف محلے والے ،مرزے کے گھر کے افراد بھی اُس کے اُن کے ساتھ تعلق کو پیند نہیں کرتے تھے۔ چوں کہ ہڑامرزاا یک سخت مزاج آ دمی تھاکسی نے براہِ راست کہانہیں لیکن پیعلق سب کو کھٹکتا تھا۔ پھر پیعلق ایک دم ختم ہوگیا ۔تعلق کے اِس اختتا م پر کئی ایک افوا ہیں یا قصے مشہور تھے لیکن کوئی بھی اِن کے سے ہونے کی تضدیق نہیں کر سکا۔ عام خیال یہی تھا کہ مرزاجوئے میں اُن کی آخری یا ئی تک جیت گیا تھاا وروہ چوں کہ جرائم کی دنیا کے پیشہ ورکھلاڑی تھے،اُنھوں نے اپنی ہارا پنی دنیا کامعمول سمجھا، وہ جیت بھی سکتے تھے،اِس لیے وہ دوبا رہ بھی دیکھے نہیں گئے ۔مرزا کے یا ہے نے کرائے کی دکان خرید کی اورمیونیل کاربوریشن میں اپنے نو حاصل شدہ سر مائے میں ہے کچھ خرچ کر کے محلّہ میں کسی اور د کان کا کھولے جانا غیر قانونی طے کروالیااور اِس طرح اپنی اجارہ داری کا آغاز کیا۔ بیہ ا یک طویل سفر تھا جو اُس نے تیز رفتاری ہے ملے کیاا ور جلد شہر میں ڈیپا رشینٹل سٹور کھولنا شروع کردیے۔ مرزاأس کی واحداولا دکھی جے اُس نے کاروبار میں ڈالنے ہے پہلے اعلیٰ تعلیم دلوائی \_اُس کے باپ کواپنی زندگی میں یہی ایک کم محسوں ہوتی تھی جواینے بیٹے میں پوری کردی مرزے نے جب کاروبا رسنجالاتو اُس نے اپنی جدت پیندی ہے ڈیپا رٹمینٹل سٹوروں کوایک نیا رُخ دیا۔ا کا ؤنٹ ہے لے کے پیلز تک کا تمام عملیہ لڑ کیوں پرمشممل کر دیا ۔ ہرسٹور میں چندمیز وں کی کوفی شاہے کھول دی جہاں کبھی جگہ خالی نہیں رہتی تھی ۔اپنے سلاٹر ہاؤس کھولے جہاں گھر کے تیار کیے گئے بکروں کا گوشت بنایا جانا اور بکروں کے رپوڑوں کے لیے دیہات میں جدید طرز کے بکرخانے بنائے ۔ یہ بھی ایک طویل سفر تھااور مرزانے اپنے باپ کی طرح اے بھی تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا۔

مرزانے جب شام کی محفاوں کے آغاز کا فیصلہ کیاتو اُس نے سب سے پہلے میر ساتھ مشورہ کیا ؟ جن دنوں میں کیا۔ آگے چلئے سے پیشتر یہ بتانا دینا ضروری ہے کہ مرز سے نے میر سے ساتھ مشورہ کیوں کیا ؟ جن دنوں میں مرز سے کے باپ کی کریا نے کی دکان تھی تو ہم دونوں ایکھے گھوہ کرتے تھے۔ میر سے گھر کے مالی حالات اُس سے قدر ہے بہتر تھے اور دِن کا ایک کھانا وہ ہمار سے ہاں ضرور کھانا۔ مرزا مجھے بھی اپنے ہاں کھانا کھانا چا ہتا لیکن میر کہاں کی طرف سے ایسا کرنے پر سخت پا بندی تھی ۔ ماں کو میر سے مرز سے کے ساتھ گھو منے پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھالیکن وہ نہیں چا ہتی تھی کہ میں اُس گھر میں کھاؤں جہاں کی کمائی میں مکمل حلال شامل نا مورے مرزا بھی بھی اور مجھے اُس کا دِل تو ڑتے ہو۔ مرزا بھی بھی ہوتی لیکن میں ماں کی بات کوئی حد تک غلط بھی نہیں سجھتا تھا ۔ سکول سے چھٹی کے بعد ہم ہوئے تکلیف بھی ہوتی لیکن میں ماں کی بات کوئی حد تک غلط بھی نہیں سجھتا تھا ۔ سکول سے چھٹی کے بعد ہم

سارا دِن گلیوں میں گھوستے ۔ مرزاشلوار کی طرز پر پا نجامامہ پہنے ہوتا اورائی کے پاؤں میں مچھلی کی شکل کے سیاہ
رنگ کے سلیر ہوتے جوار بھی پر سے گھس جانے کی وجہ سے آ دھانمبر چھوٹے محسوں ہوتے ۔ میں بستہ گھر میں
رکھ کے فوراً بنی نیکر قبیص اور پی ٹی شوز پہنتا ۔ گرمیوں کی جلتی ہوئی دوپہر وں میں مرزا کی ماں ہمیں گھر سے باہر
رکھ کے فوراً بنی نیکر قبیص اور پی ٹی شوز پہنتا ۔ گرمیوں کی جلتی ہوئی دوپہر کوسوتی نہیں تھی ۔ وہ ایک
رکھنے نہیں دین تھی ۔ میں بیووقت اُس کے ساتھ گڑا رنے کور نیچ دیتا کہ میری ماں دوپہر کوسوتی نہیں تھی ۔ وہ ایک
گھسا ہوا کرتا پہن کے بچھے کے بیچے بیٹھے دو پہر گڑا ردی تھی اور ہمارے لیے گھر سے نگلنا مشکل
ہوتا تھا۔ مرزا کی ماں جمیں باہر با جانے کا تھم دے کے فود سوجاتی اور ہم وہی کرتے جو جمیں کرنا چا ہے تھا۔ اُن
دوپہر وں میں بھی جمیں بیٹھک میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۔ وہاں متوار دبی دبی بھاری قسم کی مرد
آوازیں آتی رئیس اورا یک دِن میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۔ وہاں متوار دبی دبی بھاری قسم کی مرد
پھرائی نے کہا کہ اُس کے باپ کے کوئی مہمان چند دِن تھہرنے کو آئے ہوئے تھے۔ جمھے لگتا کہ وہ مہمان و چند
دنوں کے بجائے وہاں مستقل آباد تھے۔ محلے میں کریانے کی دکان ملازم چلاتا تھا اور شام کومرزا کا باپ ایک
تفصیل ہے حساب لیتا کہ ملازم کے چھے چھوٹ جاتے۔ مرزے کے باپ کودکان میں پڑی ہم چیز کی تعدادا ور
قیمت زبانی یا دھی اورکوئی ملازم بھی اُسے دھو کہ بیات ہی ۔ سکتا تھا۔

مرزاکی ماں جب سوجاتی تو ہم اپنے مشن پر نکلتے ۔ وہ بجیب قتم کی بے راہ روی کے دِن تھے ۔ ہمیں معلوم تھا کہ کون ک عمر رسیدہ ورتیں نا نگیں دبوانا پند کرتی ہیں اور ہم نا نگیں دباتے کسی خفیہ جگہ تک پہنچ جاتے جس کے لیے ہمیں گالیاں تو بہت دی جاتیں لیکن نا ہی گھرے نکا لاجا تا اور نا ہی شکایت لگا دینے کی دھمکی پر بھی عمل درآ مدہوتا ۔ ہمیں معلوم تھا کہ کون سے گھروں کے لوگ دو پہروں کو گھوڑ سے بچی سوتے ہیں ،ہم اُن گھروں کی باہر گئی گھنٹیاں دباتے یا گنڈیاں کھڑکا تے اور جیسے ہی دروازہ کھولے جانے کی آ واز آتی تو ہم وہاں سے ہمنہ جاتے ۔ ہمارے اوسان اُس وفت تک خطار ہے جب تک ہمیں یقین نا ہوجا تا کہ کوئی ہمارے ہیچھے شہیں آرہا۔ اُس کیڈی ہول سکاہوں ۔

ایک دِن مرزے کی بیٹھک ہے آوازی آنا بند ہو گئیں۔ مجھے جیرت تو ہوئی لیکن میں نے پوچھا نہیں ۔ ایک دِن مرزے کی بیٹھک ہے آوازی آنا بند ہو گئیں۔ مجھے جیرت تو ہوئی لیکن میں نے پوچھا نہیں ۔ ایگے دِن بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مرزاکی ماں نے جمیں وہاں جائے کھیلنے کو کہا۔ مجھے اِس حکم نامے سے ایک خوشی ہوئی کی بیان سے باہر تھا۔ کمرہ اُس کا طرح تھا۔ عورت کے کمس کا کہیں ہے بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ کمرے کو پرانے انداز میں دیکھے کے مجھے جیرت ہوئی۔

مرزے کاباب اب دکان پر بیٹھنے لگا اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سامان میں بڑھوری ہونے گی۔ اب محلے والوں کوقد رے مہنگے سودوں کے لیے دوسری جگہوں پر نہیں جانا پڑتا تھا،سب کچھان کی اپنی دکان

میں واجبی سی کم قیمت برمیسر تھا۔

مرزے کواب تھم ملا کہ وہ مجھے دورہوجائے۔مرزایا میں ایک دوسرے سے دورنہیں ہوسکتے سے۔اُس چھوٹی کی عمر تک ہم استے کچھ کی ساجھے داری کر چکے تھے کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کوچھوڑناممکن نہیں تھا۔اب ہم سکول سے غائب ہوجاتے اورا پنے محلے میں گھومنے کے بجائے ساتھ والے محلے میں وقت گزارنے لگے۔شاید یہ گلیوں میں گھومنا اورلوگوں کے بارے میں جاننا ہی مرزاکے گھر میں بیا ہونے والی مجلسوں کا پیش خیمہ تھا۔

اچا تک حالات نے ایک نگروٹ کی ۔ مرزا کے باپ نے محلے والی دکان بندتو نا کی لیمن شہر کے ایک جدید علاقے کے بلازے میں سٹور کھول لیا جس میں ہوشم کے گا کہ کی ضروریا ہے موجود تھیں ۔ اُس نے ہروت سر پر کروشیئے کی بنی ہوئی ٹو پی پہنا شروع کردی اور پاپند نما زہو گیا ۔ اچا تک اُس کا شارشہر کی اشرافیہ میں ہونے لگا اور مرزا کو محلے کے سکول ہے اُٹھا کرا کی مشہورا گمریز کی سکول میں داخل کروا دیا گیا ۔ مرزا کے سکول کی یو نیفارم بی الی تھی کہ جھے اُسے ملتے ہوئے احساس کمتری ہونے لگا لیکن اُس کے ہونؤ ں پروہی میٹھی مسکرا ہٹ ہوتی جو آنے والی زندگی میں اُس کا نشان بن گیا ۔ ہم اب بھی پرانے تعلق کی طافت پر ایک میٹھی مسکرا ہٹ ہوتی جو آنے والی زندگی میں اُس کا نشان بن گیا ۔ ہم اب بھی پرانے تعلق کی طافت پر ایک میٹھی مسئرا ہٹ ہوتی ہوتی اور ہمارے نیچ کوئی جھی کیا دوری ہمیں آئی لیکن پر بھی مجھے ایک الی دوری کا احساس موتا ہو ہمیں تقسیم کیے جارہی تھی گوہم دور نہیں تھے ۔ وہ جب اپنے سکول کی با تیں سنا تا تو مجھے صور ہوتا کہ میں جو اب میں کیا سناؤں؟ یہ وہ ذیا نہتھا جب ملک کے جاہ طلب لوگوں نے باہر جاکے قسمت آزمانا شروع کر دیے ۔ مرزا کومیری اِن کوشٹوں کے بارے میں کوئی میں ہمیں ہوتی ہوئی اس سلسلے میں ہاتھ یا وُں ہا رہا کی شمولیت قبول کر لیتا تو مجھے شاید اتن ہما گ دوڑ نہ کرنا عاج ہمیں آئے گی بھی طرح شکست نہیں دینا ہو بہتا تھا لیکن اس کی میٹولیت قبول کر لیتا تو مجھے شاید اتنی بھا گ دوڑ نہ کرنا ہو بتا تھا ۔ میں اُس کی میرز کی بھی شم کا جذبہ ہمرا ٹھانے لگا تھا ۔ میں اُس کی بوری گئی تھی کرنا جا بتا تھا۔

مرزے کے باپ کے پاس راتوں رات کہاں نے اتنا بیسہ آگیا؟ گولوگ قیافہ آرائی شم کر پکے سے لیے سے لیکن سب اُ سے بھولے نہیں ہے ۔ میں جب یورپ گیا تو اپنے شہر کا جوبھی رہائشی ملتا تو بیچھے کے حالات پر تا دلہ ضرور ہوتا ۔ میں نے بھی کسی کومرزے کے ساتھا پنے تعلق کے بارے میں نہیں بتایا تھالیکن میری کوشش ہوتی کہ اُن کا ذکر نہ آئے ۔ اُس ذکر کورو کنامیرے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا اِس لیے میں ہاں میں ہاں ملائے جاتا اور ذاتی علم کوافوا ہوں کا حصہ بنا کراپی رائے دیتا۔ وہاں عارضی قیام کے لیے آئے ہوئے لوگ مغرب کے اضافی میں کوانت ایک میں وائی ہوئے قطار میں کے اختسانی عمل کوانے نے ہوئے قطار میں کے اختسانی عمل کوانے نے ہوئے قطار میں

لگ کے ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں کیوں کراپیا کرنامغرب کا دستورتھاا ور یہی لوگ اپنے ملک میں یہاں کے دستورا ور رواج کے مطابق اُتر تے ہیں۔ میں مرزے کے باپ کی شب بھر میں اپنے کار وبا رکوبا ہم وہ چی لے جانے کی حمایت نہیں کر رہا لیکن میں اُ ہے رد بھی نہیں کر رہا کہ جیسا دیس و بیا بھیں۔ میں بید کہنا چا ہتا ہوں کہ وہاں جانے کے بعد بھی مجھے اپنے شہرے گئے لوگوں کی زبانی اُن کے بارے میں خبریں ماتی رہتیں جنھیں بتانے والے اُن کے زوال کے خواست گارتھے اور میں ایسا چا ہتے ہوئے بھی ایسے نہیں چا ہتا تھا۔ میں جب بھی ایسی گفتگوسنت تو میں اندرا کیا انتقامی آگ سیکھنے گئی جس میں مرزوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ میں اُن لوگوں کو فلکست دینا چا بتا تھا جن کے اپنے معیار غیر قانونی بنیا دوں پر استوار تھے۔ اُن کی اکثریت وہاں با جائز طریقوں ہے آئی تھی اورائھیں مرزے جیسے لوگوں کی کامیا بی تھی کیوں کے مرزوں نے ملک میں غیر قانونی ذرائع ہے اُنھیں شکست دے دی گئی ۔

میں وہاں قانونی طریقے ہے گیا تھاا ورمیر ی جمع کی ہوئی رقم بھی جائز بھی ۔ میں جب وطن لونا تو میر ہے یا س کا فی رقم تھی کیکن و ہ اتنی بھی نہیں تھی کہ میں مرز ہے کا مقابلہ کرسکتا ۔ جس گلی میں جارا گھر تھاو ہ اتنی چوڑی تھی کہ اُس میں ہے کارگز رسکتی تھی ۔ میں جب یہاں ہے گیا تھا تو تب اتنی چوڑی نہیں لگا کرتی تھی کیوں کرکئی گھروں کے سامنے بھینسیں بندھی ہوتی تھیں جوا بنے فجم کی وجہ ہے گلی کوتنگی دیتی تھیں ۔مرزا کا گھرا گلی میں تھاا ور میں نے ایک رات کسی جاسوں کی طرح وہاں کا چکرلگایا ۔ اُن کا گھر اندھیر ہے میں تھاا ورگھر کے اردگر د ے ہے آبا دی کی بوا ٹھ رہی تھی۔ دکان برانی جگہ برابھی تک قائم تھی اوراُس پر لگاہو'' مرزااینڈ فیملی'' کابورڈ مجھے وہی لگاجے میں بحین ہے دیکھتا آیا تھا۔میرے گھر کے ساتھ باٹج مرلے کاایک گھر تھا جس کے رہائشی لا ہور چلے گئے بتھےا وراُنھیں جار ہے چھوٹے ہے شہر میں واپس آنے میں کوئی دل چھپی نہیں تھی ۔ مجھے اُس گھر میں دل چپی تھی اور میں نے کسی کی معرفت اُ سے خرید کروہاں کا رپورچ اورا یک چپوٹا سالان بنالیا جس میں امریکن گھاس لگا دی۔ جب لان مکمل طور پر سبز ہوگیا تو میں نے مرزے سے رابطہ کیا۔ وہ مجھے مل کرا تنا خوش ہوا کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ زندگی میں اکیلا ہے اور اُس کا کاروبار ہی اُس کا سأتھی تھا۔ا ورجیسےالیی ملا قاتوں میں ہوا کرتا ہے،ہم گلیوں میں آ وارہ پھرنے والے بیجے بن گئے اور جوبا تیں بھول ھے تھے اُنھیں یا دکر کے بھی قبقیم لگاتے اور بھی اشک بار ہوجاتے ۔اُس کاایک بیٹا اور دوبیٹیاں تھیں ۔ بیٹا ملک میں نہیں تھااوراً س نے آ ہجر کے بتایا کہوہ آنا بھی نہیں جا بتا۔اُ س نے و ہیں شادی کر لی تھی اوروہ ہرسال اینے خاندان کے ساتھ کچھ دِن مُشہر نے کے لیے آتا۔مرزے نے بتایا کدأے بھی بیٹے میں ایسی دل چھپی نہیں تھی کہوہ اُس کے لیے اُداس ہوتا۔ بیٹیاں اچھے خاندا نوں میں آباد تھیں اوراُ تھیں اینے باپ کی جائیداد

میں کوئی دل چہی نہیں تھی۔ میں نے ایک دِن مرز کوا پنے گھر بلایااوروہ اُس پرانی گلی کو خاموش کھڑا ہے جہ در کے جا رہا ہے اس کے ذہن میں جوطوفان وجود پارہا تھا میں اُس سے واقف تھا۔ ہم دونوں خاموش کھڑے رہے جیسے کسی عزیز کی لاش کے پاس کھڑے ماضی میں گم ہوجاتے ہیں۔ پھرایک دم وہ''ریوری'' سے باہر آیا اوراپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے ایک کھو کھلاسا قبقہ لگایا۔ ہم جب گھر میں گئے تو ہر طرف پھیلی خاموشی اُسے اُجنبی گلی۔ میر سے والدین بھی اُس کے والدین کی طرح اور چاچکے تنے ۔ میں جانتا تھا کہ وہ اردگر دمیری ہوی یا بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اُس کے والدین کی طرح اور چاچکے تنے ۔ میں جانتا تھا کہ وہ اردگر دمیری ہوی یا بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اُس کے ایک اور نا ہی کرنا چا ہتا ہوں۔ بیاس کے لیے ایک صدمہ تو تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اُس نے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ ہمیشہ میری حقیقت پہندی کا قائل رہا ہے صدمہ تو تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اُس نے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ ہمیشہ میری حقیقت پہندی کا قائل رہا ہے حس سے میری اینے ایک ہم خیال سے ایک اہم ملاقات ہوئی ۔

میر کے طریعیں ہونے والی چندملا قانوں میں مرزا کے گھر میں ہریا کی جانے والی محفلوں کا فیصلہ کیا گیا! مرزاا کششام کو مجھے ملنے آناورہم اندھیر اہونے کے بعد اُن تمام گلیوں میں گھومتے جہاں ہم ایک زندگی جی چکے تھے۔ہم اُن گروں کو بھی دیکھتے جہاں جوانی سے آ گےنکل جانے والی عورتوں کی تانگیں دبایا کرتے تھا وراُن گھروں کوبھی جن کی گھنٹیاں بچا کے با کنڈیا ں کھنکھٹا کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ معصوم یا دیں جمیں ہمیشہ اُ داس کر جاتیں اور ہم دورتک اینے ہی اندر کی خاموشی ہے دست وگریباں ہوتے خاموش چلتے رہتے ۔میری زندگی میں اپنی ہی ہوئی پژمر دگی تھی اور اُس کی زندگی میں حالات نے ایک پھیکے پن کی پکاری چلادی تھی۔ہم شاید مختلف حالات میں ہے گزرتے ہوئے زندگی کے ایسے نقطے یر آن ملے تھے جس ے آگے چلنے کے لیے ہمیں ایک دوہر ہے کے سہارے کی ضرورت تھی ۔ اِس لیے بیمزیدا ہم ہو گیا تھا کہ مرز ہے کی اُس سوچ کوکامیانی ہے ہمکنا رکر وایا جائے ۔شروع میں لوگوں کووباں کی جانے والی گفتگوے زیا دہ میز برجی دعوت میں دل چپی تھی ۔شام کوطرح طرح کےلوگ وہاں آتے اور جمیں اپنے منصوبے کی افادیت پر شک گز رنے لگتا لیکن ہم نے مرزا کی محفلوں کوشہر کی منفر دبیٹھک بنانے کا تہیہ کیا ہوا تھا چناں چہ جو بھی غیر ضروری لوگ آتے ہم نے اُنھیں چلتا کرنے کا فیصلہ کر ہے اُس پڑمل درآ مدشروع کر دیا۔اُن کے سر پرستوں کو یہ پیند نہیں آیالیکن ہم بھی اپنے فیصلے پر قائم رہے اورفلٹریشن کا سلسلہ جاری رکھا۔ آ ہستہ آ ہستہ و ولوگ جوتعقلی طور پر بیٹھک کےمعیار پر پور نے ہیں اُٹر تے تھے آنا کم ہو گئے ۔مرزا وہاں سے ہرشعبے میں قائد پیدا کرنا جا ہتا تھاا ورایک وفت کے بعدشہر کے منظرنا مے برایسے لوگ سامنے آنے لگے جووباں کی بحثوں میں حصہ لیتے رہے تھے۔وہ کسی ماکسی طرح اپنی کامیا بی کامیا ہی کاسپر ہمرزا کے گھر میں بیا ہونے والی محفلوں کے سرباندھتے۔

وہ شروع میں جب کھانے کا اعلان کرنے آتی تو چندلفظ ہو لئے ہوئے ایک بھاری جھجک کو بمشکل

ہٹاتے ہوئے محسوں ہوتی۔وقت گزرنے کے ساتھاُ س کے اعتاد میں اضافہ ہونے لگااور پھر جب مجھی کوئی گر ماگرمقتم کی بحث چل رہی ہوتی وہ چیکے ہے آ کے بیٹھ جاتی اور بہت غور ہے ایک ایک لفظ نتی میرانہیں خیال کہ سی نے اُے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔میرے زمے چندایک اہم کام دیے گئے تھے جن میں وہاں ہونے والی ہر بحث کوغیر مہذب نہیں ہونے دینا شامل تھااِس لیے میں ہرکسی کواپنی نظر میں رکھتاا ورمیری اُس کے ساتھ بھی نظر ملتی رہتی ۔ایک دِن اُس نے سب کوچیران کر دیا ۔اُس وفت عورتوں کے حقوق پریات چل رہی تھی اور پچھلوگ عورت کی تھنچیک کرنے میں کوئی سرنہیں حچیوڑ رہے تھے کہ وہ ا جا تک اُٹھ کھڑی ہوئی ،اتنی ا جا تک کہ میں بھی نا جان سکا۔اُس نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی بس سب کواپنی طرف متوجہ کر کے اتناہی بتایا کہ وہ وہاں مو جود تھی ۔ اُس کی آواز میں کسی قتم کی جھےک کا بھاری بن نہیں تھااور اُس کے بعد بھی بھی محسوں نہیں ہوا۔مرزانے بھی پہندید گی اور نا گواری کے ملے جلے ناثر ات کے ساتھا ُے دیکھااور پھر لاتعلق ہو کے اپنے معمول کے آس میں بیٹھ گیا۔اب اُس نے ہا قاعد گی ہے اپنی رائے دیناشروع کر دی اوروہ کچھ ہی عربے میں بیٹھک کامستقل حصہ بن گئی۔مرزا کی غیر حاضری کوبھی محسوں نہیں کیاجا نا تھا شاید اِس لیے کہ وہ گفتگو میں بھی حصة نہیں لیتا تھالیکن اگر کسی دِن وہ ما آئے تو ہر تبادلہ خیال نامکمل لگتا کیوں کہ وہ اب گفتگوکو میٹی تھی ۔ کیا اُس نے کسی خفیہ ذریعے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی ؟ میرا دعویٰ تھا کہ میں اُس دنیا کونہایت احتیاط ہے دیکھے چکا ہوں جہاں کامیانی بھی نا کامی کے خمیر میں سے اُٹھتی ہے اور جہاں عورت کو کامیاب ہونے کے لیے مختلف یا کامیاں قبول کرنا ہوتی ہیں۔ مجھا جا تک محسوں ہونے لگا کہ وہ ایک عام عورت نہیں تھی ۔ مجھے اُس کے بیٹینے کے ندا زا ورا بینے دلائل دیتے ہوئے آواز میں ہے ہرطرح کی کم اعتا دی کو دوررکھنا اُس کی تربیت کا حصہ لگا۔ ا۔ وہ وہاں اُس طرح بیٹھتی جیسےاُس نے وہیں بیٹھنا ہو!

مرزا کی صحت اتنی انچھی نہیں رہنے گئی تھی۔ اُسے کسی متم کا فوری خطرہ تو نہیں تھا لیکن اُسے پر بیٹانی ضرور رہتی کہ وہ صحت مند نہیں تھا۔ اب اُسے اپنے بیٹے کا اتنا دور ہونا ایک کا نئے کی طرح چہتا۔ وہ کہا کرتا کہ ہم دونوں اِسی ملک میں رہنے ہوئے کامیابی کی اپنی اپنی حدود کو چھو بچھے تھے جس میں اُس کی کامیابی میں اُس کے باپ اور میری میں میری اپنی منصو بہندی شامل تھی۔ اُس کے بیٹے کے لیے یہاں ایک کامیا ب کا روبا ری سلطنت تھی جس کا اُس نے سریماہ بنا تھا لیکن وہ وہ بیں کا ہو کے رہنا چا بتنا تھا جہاں وہ تھا۔ اُس نے اپنی جڑیں وہ یہیں مضبوط کر کی تھیں۔ مرزا ابسوچنا کہ وہ اپنی ایس سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا کیا کرے؟ بیسب تو تھا لیکن مرزا اپنی سلطنت کا معیار پند تھا کہ اپنے کسی سٹور پر اگر بلب کو بجھا ہوایا تا تو پوری شفٹ کی ملازمت کی وہ اتنا ہے رحم بیا علی معیار پند تھا کہ اپنے کسی سٹور پر اگر بلب کو بجھا ہوایا تا تو پوری شفٹ کی ملازمت کی وہ

آخری شام ہوتی ۔ وہ کسی شم کی نا اہلی ہر داشت نہیں کرسکتا تھا۔ مجھے بعض اوقات یہ بھی لگتا کہ وہ بیار نہیں ہے اور اُس نے بیاری کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور یا وہ حقیقت میں بیار ہے لیکن بیاری اُس کی زندگی میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے ۔ شام کی محفل کے آغاز تک وہ اپنے کا روباری معاملات میں اُلجھار بتا اور تھک کے سوجانے کے بچائے شام کو وہاں لوگوں کو بحث کر کے سنتے ہوئے اپنے کھیج ہوئے اعصاب کا تناؤ کم کرتا۔ میں محسوں کرتا کہ بیم محفلیں اب اُس کے لیے ایک نشہ بن چی تھیں ۔

وہ عورت کون تھی؟ میں مرزا ہے پوچھنا چاہتا تھا۔ مرزا نے اپنی بیوی کا بھی بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے بچس ضرورتھالیکن میں نے بھی جا ننا مناسب نہیں سمجھا۔ اُ ہے کسی نے بھی دیکھا نہیں تھااورہا ہی بھی ذکر ہوا۔ اننا ضرورتھا کہ وہ زندہ تھی کیوں کہ کسی نے اُس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی۔ مرزا کاہر وفت مصروف رہنا اِس بات کی گواہی تھا کہ وہ گھر میں کم ہے کم وفت گزارتا ہے۔ اُ س مر میں اتنی محت تب بی کی جا کتی تھی جب زندگی میں کوئی دل چسی یا وابستگی یا ہوا ورصرف کا روبا رہی اوڑھنا بچھونا ہو۔ مجھے مرزا پر ترس آتا اور رشک بھی کہ وہ کتنی ان تھک زندگی گزاررہا تھا۔ میں بھی اُس کی طرح مصروف رہنا چاہتا تھالیکن پھر سوچنا کہ اگر میں بھی ویسابی مصروف ہوگیا تو ہم دونوں میں فرق کیار ہے گا؟ میں اُس کا قریب ترین دوست ہونے کہ اوجودا ہے بیارہ غیر وابستہ اور فارغ دیکھناچا بتا تھا، میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہا ہی کا کاروبا رکسی مصروف کے باوجودا ہے ۔ میں نے جو بھی ماس کی طرح ڈھے جائے۔ میر ساندرزہا نوں سے بچسی ہوئی ایک بعناوت تھی۔ میں نے جو بھی حاصل کر دہ دولت کتا تھی ایس نے اُس چھوٹی کی بیٹھک میں سے حاصل کر دہ دولت کتا تھی اورائس نے اُس چھوٹی کی بیٹھک میں سے حاصل کر دہ دولت کتا تھی اورائس نے اُس چھوٹی کی بیٹھک میں سے حاصل کر دہ دولت کتا تھی اورائس نے اُس کی لوگوں ہے حاصل کی تھی؟

مرزانے شام کی مخفل کچھ دنوں کے لیے ہرخواست کی اور مجھے اپنے ساتھ کہن پہنچ کے لیے تیار
کیا۔ مجھے ایک تجسس نے ساتھ چلنے کے لیے اُ کسایا۔ ہم ایک طویل سفر کے بعد پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر پہنچ ہماں جنگل کا ایک سمندر تھا۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے؛ آسان کو چھوتے ہوئے، چٹانی زمین سے سر نکالے ہوئے اور جوانی کی حدوں کو چھوتے ہوئے۔ اُس سمندر میں ایک جزیرہ تھا جہاں ہم کھڑے تھے۔ اور گرد درختوں پر بندروں کے جنگھٹے تھے جو ہمیں دیکھ رہے تھے؛ کچھ کی نظروں میں حیرت تھی، کچھ کے اردگرد درختوں پر بندروں کے جنگھٹے تھے جو ہمیں دیکھ رہے تھے؛ کچھ کی نظروں میں حیرت تھی، پچھ کے ہا تھے۔ اور چھا کیا ہمیر ب تھے۔ کہنے کے العلقی، کچھ کے جا رحیت اور کچھ کے مدافعت تھی۔ میں یہ سب دیکھ کے کچھ گھرا گیا ہمیر ب جسم میں خوف کی ایک چھر حجم کی دوڑ گئ! ایسے محسوس ہوا کہ مختلف گر وہوں کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلوں کے میں خوف کی ایک چھر حجم کی دوڑ گئا۔ ایسے محسوس ہوا کہ مختلف گر وہوں کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلوں کو قائل کر کے ہم پر جملہ کر دینا ہے۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ اردگر دہندروں کے علا وہ خطر ناک قسم کے درند ب بھی ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سکتوں تھی، اپنے کے ساتھی، اپنے کہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے مرزا کے ذہن میں ایمی پریشانی نظر نہیں آئی۔ وہ ایک پرسکوں تسلی کے ساتھی، اپنے ہی ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سکتے ہیں۔ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں مرزا کے ذہن میں ایمی پریشانی نظر نہیں آئی۔ وہ ایک پرسکوں تسلی کے ساتھی، اپنے

اردگرد ہے بے نیاز، وہاں ایسے کھڑا تھا جیسے وہ اُس ماحول ہے قریبی ما نوسیت رکھتا ہو۔ دِن بھی کا فی ڈھل چکا تھاا ور میں جانتاتھا کہ یہاڑوں پر شام جلدائر آئی ہے۔مرزاایک بےاعتنائی ہےاردگر دد کھیے جارہاتھاا ورمجھے لگا کہ وہ نظارہ اپنی نا تر اشیدہ خوب صورتی کے ساتھ اُے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے اور وہ میرے اندر سلگتے ہوئے خوف ہے لاتعلق یا بے خبرتھا۔اب ٹھنڈ ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔تبھی وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا ۔ مجھے اُس مسکرا ہٹ میں شرارت کے ساتھ ایک اسرار بھی نظر آیا ۔ہم نے چندلمحوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔''شمھیں یا دہوگا کہ ایک بار میں اپنے باپ کے ساتھ چند دنوں کے لیے غائب ہو گیا تھا۔'' مجھاجا بک اُس کا غائب ہونایا دآ گیا۔ایک دِن وہ سکول نے غیر حاضر تھااور میں وجہ جانے کے لیے اُس کے گھر گیاتو اُس کی ماں نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں گیا ہے اور شام تک آجائے گا۔ میں مطمئن کین تھوڑ اسایر بیثان گھروا پس گیا کروہ کہیں چکرلگانے گیا ہواہے جب کہ میں اپنے شہرے باہر کہیں نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہا گلادِن دل چسپ رہے گا کہاً س ہے سفر کے بارے میں سوالات کروں گالیکن مجھے مایوی ہوئی کہ وہ کئی دِن سکول نہیں آیا اور جب آیا تو میر کے سی سوال کا اُس نے جواب نہیں دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے كئ سال يهله والتحبيس كااب جواب ملنه لكا تها- مين في اثبات مين مر بلايا - "مم يهان آئے تھے -" وہ رکا۔اب اُس کی آنکھوں میں ایک دوری تھی۔ جا روں طرف درختوں پر لکے ہوئے بندروں کو ایک نظر د يكها-" به جله بهي أس جوئ مين جيتي من على أن جواريون مين ايك إس بها رُكاما لك تها-"ميراتجس اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ مجھے بندروں یا دوسر کے سی خطرنا ک درند ہے کا خوف نہیں رہا تھا۔''ہم نے آ کے بیچگہ دیکھی اور اِس پر اپنے مالکا نہ حقوق کا پر وانہ دکھایا ۔ سی نے اعتراض نہیں کیااور اِس خالی جگہ پر کوئی در خت نہیں لگایا گیا۔''مرزا خاموش ہوا۔اُس نے پھراردگرد دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہوہ جود کھناجا ہتا تھا اُے نظر نہیں آیا۔ '' میں اب اِس جگه کوآبا دکرنا جا ہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ جگہیں آبا دیجے جانے کے باوجود ہے آبا دہی رہتی ہیں اور بیان میں ہے ایک لگتی تو ہو گی لیکن میں اے ایسے آبا د کرنا جا ہتا ہوں کہ بیآبا دیگا۔'' میں مرز ہے کی قوت ارا دی کو جانتا تھا۔ وہ جو فیصلہ کر اپتا تھا اُس کی تحکیل اُس کی خواہش کے مطابق ہی ہوتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اُس کی طرف دیکھا کہ وہ اپنی بات جاری رکھے۔'' میں یہاں اُس عورت کوآیا دکرنا جا ہتا ہوں جو ہماری محفلوں میں بیٹھتی ہے ۔وہ یہاں رہا کرے گی ۔'' مجھے زندگی میں پہلی بارمرزااینے دماغی توازن ہے ہلا ہوالگا۔وہ ورت یہاں قدرت کے رحم وکرم پر کیاا کیلی رہے گی؟ مرزا أے کوئی سزا دے رہاتھا یا کوئی انعام؟ مجھے اچا تک خیال آیا کہ وہ عورت ہے کون؟ اورا جا تک مرزا نے جنگلوں کے اِس سمندر کے درمیان میں واقع ایک جزیر ے میں اُس کا ذکر کیوں کیا ؟ مجھے یہ جا نناضر وری لگا۔

"مرزا!تم دما غی طور پرتو ٹھیک ہو؟" کچھ عرصے ، بیٹمرکی وجہ سے تھایا محض اتفاق کہ ہمارے درمیان میں سے اچا تک بے تکلفی جاتی رہی تھی اور ہم پہلے جتنا قریب ہونے کے باوجود قریب نہیں رہے سے مرزے نے میری طرف ایسے دیکھا کہ مجھے پہلی بارد مکھ رہا ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اُس کی آنکھوں میں اجنبیت نظر آئی اور پھراُس کے ہونٹوں پر بچپن والی مسکرا ہٹ پھیل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسر رے کودل چسپی سے دیکھتے رہے ۔

" کچھ کچھ چل گیا ہے اور کچھ کچھ نیس چلا۔ 'وہ ا ہ بنس رہا تھا۔ '' میں اُس عورت کو یہاں اِس لیے رکھنا چا بہتا ہوں کہ میرے لیے اُسے وہاں رکھنا مکن نہیں۔ اِس لیے نہیں کہ اُس کے وہاں پر رہنے ہے لوگوں کے دلوں میں سوال اُٹھیں گے ، مجھے اِس کی پروانہیں ہے ؛ بیا س کے لیے اچھا نہیں۔ ' وہ ابھی تک مجھے دکھیے جارہا تھا اور مجھے اُس کی با تیں ایک اُلجھن میں ڈالے جارہی تھیں۔ اُس کے وہاں رہنے ہے کیا سوال اُٹھ سکتے جارہا تھا اور مجھے اُس کی با تیں ایک اُلجھن میں ڈالے جارہی تھیں۔ اُس کے وہاں رہنے ہے کیا سوال اُٹھ سکتے ہے دورائے تھے کہ وہ اُسے کہیں بھی رکھ سکتا تھا گر یہ جگہ یقینا مناسب نہیں تھی۔ مرزا یہاں مستقل رہ نہیں سکتا تھا اور اُس کے لیے مستقل رہائش رکھنا مامکنات میں شامل تھا۔ وہ شاید بندروں سے خوف زدہ ہو کہی مرجائے۔

''تم کیابات کررہے ہو؟''میری آواز میں جھنجلا ہٹ تھی۔''وہ ہے کون؟''میری آواز قدرے بلند کھی اتنی بلند کہ بندروں نے بھی ایک لمحے کے لیے اپنی حرکات روک کے ہماری طرف ویکھا اور پھر اپنے معمولات میں لگ گئے ۔ مجھے شرمند گی بھی ہوئی ۔ مرزادھیر ے ہے مسکرایا ۔ اِس مسکرا ہٹ میں ایک برتری بھی تھی اور یہی دزدیدہ تنم کی وہ برتری تھی جو مجھے اُس کا خیر خواہ ہونے کے با وجود اُس کے خلاف اُ کساتی رہتی ۔

نہیں گی۔''اگر وہ ہارجا تا تو میں ابھی تک کہیں بھیکہ مانگ رہا ہوتا یا مرگیا ہوتا یا مارد یا جاتا ۔''اب اُس کی آواز
میں ہمسخر تھا۔''وہ آدی جوا ہارنے کے بعد زیا دہ دِن نہیں جیا۔ اُس کی ایک بیٹی تھی جس نے ابھی سکول جانا
شروع نہیں کیا تھا اور وہ ہمارے پاس آگئ جوہم نے شمصیں کیا کسی کوبھی پتا چلئے نہیں دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب
ہمارے حالات میں تبدیلی آری تھی اور تم ہمارے ہاں آنا تقریباً ختم کر چکے تھے۔ اُس میں نے تعلیم دلوانا
شروع کر دیا۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے پاس آگئی کہ اُس کا اور کوئی ٹھکانا
شروع کر دیا۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے پاس آگئی کہ اُس کا اور کوئی ٹھکانا
مرتبہ یہاں آئی تھی اور اِس جگہ کی خوب صورتی اُس کے ذہن میں تقش ہو کے دہ گئی ہے۔ اُس کے باپ کا ہم پر
مرتبہ یہاں آئی تھی اور اِس جگہ کی خوب صورتی اُس کے ذہن میں تھی تاہے۔''وہ خاموش ہوگیا اور میرے ذہن میں
گولے چلے لگیا ورو ہیں کہیں چکر کا ٹتی ہوا میں مجھے مرزا کی بیوی کاچیر فظر آیا۔ زر دی مائل رنگ میں جلکے سے
سرخ رنگ کا چھڑ کا وُجواُے اُدائی میں ڈوبا ہوا چھاتا حسن دیتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ بعض چرے ایسے ہوتے
ہیں جن پر ہرفتم کارنگ بج جاتا ہے ، وہ درنگ اُس چیرے وُنیل سجاتے۔

'' میں نے بھا۔ "میں نے بھا۔ "میماری بیوی کوا یک عرض نہیں دیکھا۔'' میں نے اپنے تجسس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اورساتھ ہی اپنی ما پیند دیدگی کا دز دیدہ تم کاا ظہار کر دیا ۔اُس نے میری طرف خالی نظر سے دیر تک دیکھا جو مجھے لگا کہ وہ مجھے تول رہا ہے۔ جنگل کے اُس جزیر سے میں ہوا چلنی شروع ہوگئی اور پتوں میں سے گزرتی ہوئی ہواسکیاں لے رہی تھی؛ مجھے بندر بھی کچھ بے چین گھے۔

"مری ہوگ نے جھے قطع تعلق کر لیا ہے۔" اُس نے ایک آہ جری ۔" اُسے کی طور علم ہوگیا کہ ہماری دولت کا مدبہ غیر قانونی ہے۔ اُس نے خود کو پلید سمجھنا شروع کر دیا ہے اور اب و وایک کرے میں قید ہوکے رہ گئی اور ہر وفت خود کو پھوٹکیں مار مار کے پاکرتی رہتی ہے اور میر سے باپ کو اور مجھے بد دعا کمیں دیت رہتی ہے۔ وہ کھانا بھی مجد سے منگوا کے کھاتی ہے۔ میں اُسے کہنا چاہتا تو ہوں کہ مجد میں کھانا جھینے والوں کی کمانی کا مدبہ شاید ہم سے بھی زیادہ فاپاک ہولیکن وہ مجھے دیکھتے ہی پر دہ کر لیتی ہے، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ مانی کا مدبہ شاید ہم سے بھی زیادہ نہیں۔ وہ شاید درست ہولیکن زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے وہ بھستی ہو گئی گئی اور باپلی کی جو ٹاپا کی ہوتی ہے۔ "وہ ہنسا۔ اُس کی ہنسی میں طنز اور گئی تھی۔ اب ہوا اور تیز ہوگئی تھی اور بندر پچھاور قریب آگئے تھے۔ مجھے اب خوف محسوں ہونا شروع ہوگیا تھا۔ بندر عالبًا سبزی خور تھے لیکن تا زہ گوشت بھی اُن کے لیے شاید الگ ذا نقدر کھتا ہے۔ مجھے اپ جسم کاہر بال جڑوں سمیت اگڑ اہوا محسوں ہوا۔ گوشت بھی اُن کے لیے شاید الگ ذا نقدر کھتا ہے۔ مجھے اپ جسم کاہر بال جڑوں سمیت اگڑ اہوا محسوں ہوا۔ وہ اُس میر سے ہمیں دیکھر ہے تھے، درخت

وقار کے ساتھ آسان کو تک رہے ہے اور مرزا این سب سے اتھاتی اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا۔ مجھے وہاں ، مرزا سہ سے سہ بہر کوئی کسی گہری سازش کا حصہ محسوں ہوا۔ میں اکیلا کیا سب کا مقابلہ کرسکوں گا؟''وواب کسی خانقاہ میں بٹھانے جو گی بھی نہیں رہی ۔' وہ ہنسا۔ مجھے اُس کی ہنسی میں ایک دیوا گلی محسوں ہوئی ۔وہ شاید ایک عرسے میں بٹھائے جو کو کو اویت دیتا آیا ہے!''اگر اُ سے میر مے محسن کی بٹی کی گھر میں ہو جو دگی کا علم ہوجائے تو وہ گھر چھوڑ کر ہی ہوا گھر اور غیر منطق اور غیر منطق کی جائے ۔اس لیے میں اُس کورت کو یہاں شفٹ کرنا چاہتا ہوں ۔'' مجھے اُس کی سوچ منظق اور غیر منطق گی ۔اُ سے اپنی ہیو ی پہند تھی گئی بائن اُس کی سوچ منظق اور غیر منطق لیکن اُس کے ساتھ انفاق نہیں تھا۔اُ سے اپنی بیوی پہند تھی شاید پہند نہیں تھا۔اُ سے اپنی بیوی پہند تھی سازہ اور اُری کے طور پر ہمدردی کا رشتہ تھا۔مرزا ایک جالے میں پھنسا ہوا تھا اور وہ اُسے بھی ساتھ ایک اُس کے سہارا ہو سکتا تھا؟ وہ نتیج کی ساتھ ایک بھیر مقابلہ کرنے میں یقین رکھنے کے باوجود تھی مقابلہ کرنے میں اور وہ اُسے بھی ہو۔'' یہاں ایک جھوٹا ساگھر بندگا جس میں زندگی کی ہم ضرورت میسر ہوگی۔اُ سے پڑھی مقابلہ کرنا تھا جب کا میان رکھ ہے۔''وہ خاموش تھا۔ مجھے اُس کی خاموش میں اسرار کا بھاری پن لگا۔ایک خوف کی جم جم جمری پھر میں کو جب کہ اُس کی حدید کہ اُس کے گرد یہ بین میں دوڑ گئی۔ مجھے اُس کورت پر ترس آیا جو یہاں رہے گی جب کہ اُس کے گرد بیں ہوں گے۔ بندر دیواروں کو اُکھیٹے نے کہ قریم ہوں گے۔

"وه يهال اكبلي رج گي؟"ميري آوازمين بياتين تقيي تقيي

''نہیں ۔''اس نے سرگوشی سے پچھاو پی آواز میں کہا۔ مجھے اُس کی آواز میں اعتاد میں اوس میں اور میں اس کے اِک اعتاد سے اُس نے اپند بھی کرتا تھا۔''تم یہاں اُس کے ساتھ رہو گے۔''اُک وقت بندرا پنا دائرہ اور بھی نگ کر چکے تھے؛ وہ اتناز دیک تھے کہ مجھے اُن کے جسموں سے اُٹھی ہوئی کڑوی کی ہو بھی محسوس ہور ہی تھی ۔ جنگل کی سرسراتی ہوئی ہوا ،خاموشی اور بندروں کی آنکھوں سے لیکتے ہوئے شعلے میرا سائس دبانے لگے ۔ مجھے اچا تک بندرا تناقریب محسوس ہوئے کہ اُن میں کوئی بھی چھلا نگ لگا کے مجھے نیچ گراسکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بندرا ہے آخری جست لگانے کے لیے تیار تھے۔اُس وقت مرزا کے جسم میں حرکت ہوئی اوراُس نے دیکھا کہ بندرا ہے آخری جست لگانے کے لیے تیار تھے۔اُس فاموشی میں گونجی ہوئی پیتول کی آواز میں نے اپنے جیکٹ کی جیب سے پیتول نکال کے گولی چلائی۔اُس خاموشی میں گونجی ہوئی پیتول کی آواز میں بندروں کی چینیں بھی شامل ہو گئیں۔ ہم تیزی سے کار کی طرف چلتو وہ کارکو گھیر سے ہوئے ہمار سے انظار میں لگے۔اُس وقت مرزا کا پیتول والا ہا تھا پنے سر کی طرف طیلو وہ کارکو گھیر سے ہوئے ہمار سے انظار میں لگے۔اُس وقت مرزا کا پیتول والا ہا تھا پنے سر کی طرف اُٹھا!

**☆☆☆☆** 

#### بھولو

بہت دنوں ہے شوق تھا کہ میرے یاس کوئی یالتو جا نور ہو، جومیرے ساتھ ساتھ گھو مے پھرےاور میر ےا یک ہی اشارے پر میر ہے دشمن کا قلع قبع کر دے۔ بڑے بھائی احمد کے پاس پہلمبی سی گر دن اور خطریا کے چوپنچ والیطخیں تھیں ۔ جوڑا یوں تو پُرامن ہی رہتا مگرکسی بھی اجنبی کو دیکھ کراعلان جنگ کرتے ہوئے چونچوں کوآ گے ہڑ ھاکراہیا خوفناک منظر پیش کرنا کراجنبی گھبرا کے دیں۔ گیدی ہونے لگتے ۔ چیوٹے بھائی آصف کے باس جنگجومرغ تھا۔ عام مرغوں سے کئی گنا بڑا فصے میں آنا تو اس کی گردن کے برپھول جاتے ۔ قابوے باہرنگل جاتا سنجالے نہ سنجلتا۔ چھوں یہ کو دنا پھرنا ۔ مجھے بہت ارمان تھا کہ میرے پاس ایک بکراہو ۔ میں ایک لیلا لے کریالوں ۔اے ٹکریں مارنے کی تربیت دوں ۔میرااشارہ یاتے ہی دشمن کے چھکے حچیڑا دے۔ٹکری مارمار کے بھگا دے۔ جولڑ کے مجھے سےلڑنے کوآئٹیںاقو اُن کا بھرکس نکال دے۔احد کوطخین میر خوشدل خان مرغزانی نے دی تھیں ۔ آصف کومرغ تحذبھی میر عطامحد ولہاری نے کیچھ ولہاری میں دیا تھا۔ میں چوں کم نجھلا تھا میں اکثر تہی دست ہی رہتا ۔ کوئی ہڑے بھائی کو تخفیدیتاتو کوئی حچھوٹے کو ۔ حچھوٹے سے لڑتا تو ڈانٹ پڑتی کہ بدتو حجیونا ہے، شفقت کرو،اسکایا زو بنو۔ بڑے سے لڑتا تو بھی ڈیٹ دیا جاتا کہ بڑے کا احتر ام کرو۔ بڑا بھائی باب سان ہوتا ہے۔ان دنوں ہم ہندومحلّہ میں رہتے تھے۔ویسے قو بٹوارے یہ ہندووُں کا قُلّ عام ہوا تھا ۔اُن کی جائیدا دچھین لی گئیں ،ان کے مکانوں کونذ رآتش کیا گیا، بوڑھیوں کولّ اور جوا نوں کو ا یمان کی دولت ہے سرفرا زفر ماتے ہوئے ہو یا بنالیا گیا۔ بیمجاہدا نہ قصے کہانیاں سن سرمیر اخون بھی جوش مارتا کہ کاش چند برس پہلے پیدا ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کے گھروں ہےا یک بکراہی کھول لاتا ۔اس قتل عام میں ریا ست قلات کے ہند ومحفوظ رہے تھے۔بابا کہا کرتے کہ بیسے بیایا کرو۔جو جیب خرچ ملتا ہے،تہواروں پیملتا ہے۔ان میں سے کچھ بیا بھی لیا کرو۔ چیونیٹو س کودیکھو،گلہر یوں پہنگہہ ڈالو۔ ریند ہے بھی تو کچھ نہ کچھ بیاتے ہیں ۔ ڈاکخانہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ بابا ایک دن ہم تینوں کو ڈاکخانے لے گئے اور تینوں کے Minor کا وُنٹ بھی کھلوا دیے \_یوسٹ ماسٹر بچہ جان نے بھی حوصلہ افزائی کی ۔ان دنوں ڈاک خانے میں بچوں کے لیے کارڈ ملاکرتے ۔جس بر جارآنے والے سیونگ لکٹ لگتے ۔ بیج جب جارجارآنے کے جارلکٹ

لگاتے تو پوسٹ ماسٹران پہکالی مہر لگا کرمنسوخ کرتے ہوئے اکاؤنٹ میں ایک روپیہ جمع کر دیتا۔ اسمی ارجو میں کاؤنٹر پہ گیا اور ہا تک لگائی" پاولی کا نکٹ دیو' تو جوا با بچہ خان گر جا" کون ہے بھائی سامنے آؤ''میراقد چھوٹا تھا، وہ دیکھے نہ پایا، اٹھ کے جھا نکا" اڑے ہموتم ہے؟ اندر آجاؤ۔''یوں رفتہ رفتہ میرے سیونگ بینک اکاؤنٹ میں تین روپے جمع ہوگئے۔میر اارادہ تھا کہ منڈی مویشیاں کی بجائے کسی گلی (گاؤں) سے خرید وں گا۔ گاؤں بہت سے ہوا کرتے تھے، دودھ ، انڈے،مرغیاں ، بھیٹری وغیرہ کلیوں میں وافر مقدار میں ملتے۔ بلکہ انہیں خود بی گا کہوں کی تلاش رہتی ۔ انڈے وغیرہ او تحفیۃ بی دے دیا کرتے۔

شام میں ہار ہاں خوب منڈ کی جمتی اس وقت باباسر کاری ملا زم کو چھٹی دے دیا کہ وہ گفتگو نہ تن پائے ۔ مہمانوں کی خوش آمدی (استقبال) کرنا ۔ ان کے لیے چائے لانا مجھاور میر ہے بھائی احمد کو سونیا جاتا ہے ہے کہ دن اور تھا یہ کام احمد کا تھا جبکہ کپ ، پانی کے گلاس ، ایش ٹر ہے جھاڑ نامیر کی فید داری تھی ۔ بہت ہے مہمان شاموں میں آیا کرتے ، کڑک کے دادھ تاضی مزد وروں کے لیڈر سے جبکہ عبد الرجمان خور خودا کی مزد وروکھاری سے ۔ ملک اللہ بخش وزیر دربا رقلات مورخ میر نصیر خان احمد زئی ، وڈیر ہ نور گھر ہنگل خور خودا کی مزد وروکھاری سے ۔ ملک اللہ بخش وزیر دربا رقلات مورخ میر نصیر خان احمد زئی ، وڈیر ہ نور گھر ہنگل زئی ہیں دوستوں میں شامل سے نیم تلوی بھی چلے آتے میر خوث بخش بر نجو کے علا وہ سیوی میلے کے دوران سر دار دودا خان سے بھی ملا قات ہو جاتی ۔ البہ نوا ب خیر بخش مری کا اپنا پر وٹو کول تھا۔ میں نے انہیں بھی ہشتے مکراتے نہ دیکھا۔ بڑا دبد بہ تھاان کا مہمانوں میں خوب بحث مباحث ہوا کرتا ۔ 6اکور کو 195 کو اذان کے وقت شائی کل قلات پر حملے کی با تیں ۔ شہرادہ گی اللہ بین نے مینا رپر مور چہند ہو کر جا گری اور رند کو کی بات کر سے نہا ہوگئی سر کے دوت شائی کل قلات کر حالے کیا ۔ مال کی حفاظت کے لیے نکل پڑئی اور کہا ہا تھی کرتے رہتے ۔ جائے پیتے سگریٹ بھو کتے وہ ہے حد جذباتی بی بروایا کر رہوا ۔ جیب جیب بی با تیں کرتے رہتے ۔ جائے پیتے سگریٹ بھو کتے وہ بے حد جذباتی ہو جایا کرتے ۔ میں ان دکار بہتا ۔ انگر مون کا ذکار بوتا ۔ جیب جیب بی با تیں کرتے رہتے ۔ جائے پیتے سگریٹ بھو کتے وہ بو حد جذباتی ہو جایا کرتے ۔ میں ان کار بہتا ۔

پھرکسی اسکندرمرزا کی بات کرتے جس کا جدامجد میرجعفر بنگالی تھا۔جس کا نام بی غداری اوروطن فروشی کا تمبل تھا۔جس کا نام بی غداری اوروطن فروشی کا تمبل تھا۔جس نے ایرانی سفارت خانے کے افسر کی بیوی نامید سے شادی رچالی اور بلو چتان کا ایک بڑا حصدرضا شاہ پہلوی کے ہاتھوں فروخت کرڈالا تھا ہراہوی ریاست کا نوحہ پڑھتے ہوئے پھرکسی لیافت علی خان کی بات کرتے جے سرعام تقریر کرتے ہوئے شہید کردیا گیا تھا۔ یوں تو وہ کرنال کا نواب زادہ تھا، مگر شہادت کے وقت اس کی ایک جراب پھٹی ہوئی تھی۔اس نے سب پچھ پاکتان پرلٹا دیا تھا۔ایک گروہ بھی

کومارے جارہاتھا۔ ملک یہ قبضہ کررہاتھا۔ Leviathan بن رہاتھا۔

بابا گر جتے ہرہتے ''بلوچتان میں بس شکار ہی کرنے آتے ہیں ۔ بھی غلام محمد جلا آتا ہے تو مجھی خواجہ ناظم الدین جوہان میں آ کرشکارکرتا ہے ۔'' آذات جمالدینی نے دانت پیستے ہوئے گر ولگائی'' جی ہاں! بلوچتان کوایک شکارگاہ بنارکھا ہے، مگرمض جانوروں تک رہیں تو بات بنتی ہے بہتو انسانوں کا شکار کرتے ہیں ۔سارے ہی بندوقی آ دم خور ہیں ۔''میرعطامحہ ولہاری ہے ندرہا گیا''خان قلات نے غلام محمہ کواکیس تو یوں کی سلامی دی تھی، میں اگر ہوتا تو ایک تو ہے کا رُخ غلام محمد کی طرف کردیتا۔ ایک ہی کولے میں اس کے چیدہے۔ ﴿ ے بھرجاتے ۔''سیٹھ دھنی چندمیر ے کلاس فیلو بسنت کابا پے دھیر ے دھیر ے بولیا'' بھولانا تھ نے غلام محمد کی زبان ہی چھین لی ۔ بیکرم کی خاطر دھرم ہے منہ موڑ لیتے ہیں گر پچ نہیں سکتے ۔جوکرو، سوبھرو۔'' مجھی وہ ریاست قلا**ت** کے دوسوملاز مین کی بات کرتے ۔ یہ یک جنبش قلم جن کی نوکریاں موقوف کر کے انہیں جیل میں ٹھونس دیا گیا ۔ پھرکسی بو جھ بجھکو دراندا ز نے سوچا کہ ان پیالزام کیا لگے گا؟ان پر مقد مے س جرم میں چلائے جائیں گے۔رات میں جیل کا پھا تک کھول دیا گیا۔بندی خانوں کے دروازے بھی وا کردے۔جس قد رمجوس تھانہیں کہا کہ بھائی بندوق اورتوب ہے تم اڑنے کے نہیں۔وہاؤ آسان سے بھی آ گ ہرسانے کے قامل ہے۔ وہاتو دین ودنیا کا دشمن دجال ہے۔ جارا تو خیال تھا کہ ڈ ھال تلوار لے کر Civvies میں گدھے یہ بیٹھ کرآئے گا۔ دنیا بھرکی قو میں مل کراس یہ فتح نہ پاسکیں گی۔ تو بھلامٹھی بھر ہرا ہوی کہاں تک لڑیں گے۔ دجال کانا م بن کرا کثریت غم اور بے بسی ہے مغلوب جیل ہے نکل کر چلے گئے ۔گر عبدالصمد خواجہ خیل جیسے مضبوط انسان یا ملک عطامحہ دہوارا ور دیگرا نکاری ہو گئے کہوہ رات کے اندھیر ہے میں جیل ہے نکارتو کویا اپنے موقف ہے ہٹ گئے للہذا وہ ایک یقینی شکست کے باوجود دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال نے انہیں ڈ ھاڈر جیل منتقل کرا دیا اور Lynech Law کے تحت مختلف سزا کیں بھی سادیں۔ حالال كهان كاكوئي جرم نه تها - نها خلاقي نه بي مالي - مجھے ان بزرگوں پیچیرت ہوئي وہ دوران گفتگوغضب ناک ہوجایا کرتے ہمجی ملک عبدالعلی کاکڑا ورعبدالصمد خان ا چکزئی میرامیر جان محدشہی کی گرفتاری کی باتیں کرتے ہمجی اخبار نکالنے کا سوچتے ۔اخبار حیماینے ، بیجنے اور پڑھنے یہ چوں کہ پابندی تھی لہٰذا وہ سوچتے کہ کراچی ہے اخبار نکال کر زیر زمین چلائیں ۔اور دنیا کومظالم ہے زیا دتیوں ہے تل وغارت مار دھاڑے آگاہ کریں ۔ مگر ریبھی جان جوکھوں کا کام تھا۔قدم قدم پہ خفیہ پولیس پھیلی ہو ڈی تھی۔ مجھےان کے ذوق ہے مایوی ہوتی ۔ دنبوں ، بکروں ،مرغوں ،بطخوں ہےانہیں دلچیہی نہتھی \_بس وہ کہتے کہ دجال تو لڑا وَا ورحکومت کرو کی یا لیسی نا فذکررہاہے۔

میں نے بچہ خان ہے دریا فت کیا'' د جال میر ہے پیسے تو نہیں لے جائے گا؟'' بچہ خان چو نکا۔ پھر مسکرایا'' کیا مجال ہے دجال کی میں اے قدم ندر کھنے دوں گا ڈاک خانے میں '' اس رات ہڑوں کی جذباتی مسکرایا'' کیا مجال ہیں ، میں نے ڈرتے گہا'' بابا! بچہ خان کہتا ہے کہ د جال ڈاک خانے میں نہیں جا سکتا۔ بیسارے لوگ ڈاک خانے میں کیوں نہیں چلے جاتے ۔'' فضا بیک دم بدل گئی ''بھی بہنے لگے۔ جس سے مجھے حوصلہ ملا ، میر ااعتماد ہڑھا کہ میں ان بھی سے زیادہ عقل مند ہوں۔

بابا دوردرا زعلاقوں میں گھوڑوں پہ جایا کرتے۔ایک بس سیوی سے چلتی جیک آباد کے لیے ایک کوئی ہے گئی جیک آباد کے لیے ایک کوئی سے نگلتی۔ بس یہ گال ٹرانیورٹ تھی۔ آس پاس کے قصبات ،کلیوں میں جانے کے لیے مین روڈ پہاتر نا پڑتا۔ یہاں کرائے کی گھوڑا گاڑیاں، بیل گاڑیاں،اونٹ موجودرہتے۔کرایہ طے پاتاتو چل نگلتے۔البتہ جب پٹ میں سیلا ب آتا تو رائے بند ہوجایا کرتے سیوی والے دنیا ہے کٹ کے بی رہ جاتے کسی کوئی کی خبر نہ ہویا تی طوفان نوح جیسی خاموشی طاری رہتی ۔

ایک روزمیر سایک دوست نے جس کے والدی علوائی با زار میں اسٹیشزی کی دکان تھی ہے جہاتے ہیں۔

کر محصیل دفتر کے سامنے روزٹر کول سے مال مو لیٹی اتارے جاتے ہیں اور کوڑیوں کے مول بیچے جاتے ہیں۔

ان کے والد فرغانہ کے ہام پہلی دکان کانام تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انھوں نے اثبات میں سر ہلاکر تھد بی کی ۔ مگرساتھ ہی ہی تھی تھی دیا کہ۔ ''تی مت خریدنا خبر دار! ورنہ فان سے شکایت کروں گا۔'' مجھے بہت تپ چڑھی ۔ بابا تو لنڈ سے، ڈینگرہ، ڈیمولی سے ہوئے بیل پیٹ اور جھٹ بیٹ جانب نکل چکے تھے۔

ایک طویل سرکاری دورہ تھا۔ اگلے ہی روز میں اسکول سے چہت ہوگیا اور گلے میں بستہ ڈالے ہاتھ میں تختی لیک طویل سرکاری دورہ تھا۔ اگلے ہی روز میں اسکول سے چہت ہوگیا اور گلے میں بستہ ڈالے ہاتھ میں تختی لیے تھے۔

لیے تخصیل کے دفتر جا انکلا۔ سامنے ہی ایک شامیا نہ تھا جس میں سرکاری اہلکارنا ئب تخصیلدار در محمد جعفر برا جمان سے میں ایک شامیا نہ تھا جس کے وہ دوست تھے، میں نے تھے ، ان کے سامنے ہی میز پہ بہت کی فائلیں اور رجمٹر دھرے تھے۔ میر سے بابا کے وہ دوست تھے، میں نے قریب جاکر سلام کیا۔ انھوں نے جواب دیا ''تی کہاں چلے آئے؟ تھا را کیا کام ہے عمو۔''ان کا بیٹا حفیظ جے قریب جاکر سلام کیا۔ انھوں نے جواب دیا ''تی کہاں چلے آئے؟ تھا را کیا کام ہے عمو۔''ان کا بیٹا حفیظ جے

پیارے چھوٹو پکاراجا تا میرا ہم جماعت تھا۔جس کے باعث وہ زیا دہ دلجو ئی کرتے ۔ ''میں نے بھی بکرے کا بچیٹر مدیا ہے۔''

وہ بے حدم وف سے انھوں نے ایک لیوزاہکارکوا شارے سے پاس بلایا ۔" بیانسپکڑا کبرخان ہیٹا ہے۔ انھوں فرقی خوتی چل دیا ۔ اونٹ ، بھیڑ، بحریاں ، و بنج ضیکدر یوڑ کے ریوڑ سے یوں لگتا تھا جیسے کہ مویشیوں کاعید میلے ہو ۔ اس نے مجھے ایک بچہڈھونڈ دیا' بیلو! کیایا دکرو گے ۔" میں نے بچھے ایک بچہڈھونڈ دیا' بیلو! کیایا دکرو گے ۔" میں نے بچھا '" یہ گتنے کا ہے؟" اہلکار بھی جلدی میں تھا ۔" بس دورو بے دے دو' رقم میر سے پاس نہیں تھی '" میں لے آوک ۔ اس اور کسی کو ند دینا ۔" اتنا سستا بچہ؟ میں نے سپنوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ اہلکار نے نسلی دلائی '" گرایک گھنٹے تک آ جانا اور ہاں ایک ری بھی ساتھ لانا ۔" اس نے ہا تک لگائی '" دیر مت لگانا' میں دوڑتا ہوا ڈاک خانے پہنچا۔ بچہ خان کو جیرت ہوئی '' خان کدھر ہے؟" خانے پہنچا۔ بچہ خان کو جیرت ہوئی '' خان کدھر ہے؟" خانے پہنچا۔ بچہ خان کو جیرت ہوئی '' خان کدھر ہے؟" دیے مان نے دورو بے دیے خان کو جیرت ہوئی ' خان کو حیرت ہوئی '' خان کو حیرت ہوئی ' خان کو حیرت ہوئی '' خان کو حیرت ہوئی '' خان کہ حیل دفتر پہنچا۔ میں خالیا کہ بھی کے دور سے پر بین سے دورو بے دیے خان کو حیرت ہوئی '' خان کو حیل دینا۔ دورو بے حیب میں ڈال کر میں بھا گا بھا گا تھسیل دفتر پہنچا۔ دیے کہ بابا جب آئے اس پر دسخط کرا کے لاد بینا۔ دورو بے جیب میں ڈال کر میں بھا گا بھا گا تھسیل دفتر پہنچا۔

یں سے بھایا جب آئے اس پر وستخط کرا کے لادینا۔ دوروپے جیب میں ڈال کر میں بھاگا بھاگا تخصیل دفتر پہنچا۔
اچا تک یا دآیا کری تو لایا بی نہیں۔ وقت کم تھا کیا جب کوئی اورخرید لے جاتا۔ میں نے بچہ خان سے جاکرری ما گئی۔ وہ جیران ہوا ڈاک خانداورری۔ پھراس کے اشارے پر ملازم نے ڈاک خانے کے تھے باندھنے والی ما گئی۔ وہ جیران ہوا ڈاک خانداورری۔ پھراس کے اشارے پر ملازم نے ڈاک خانے کے تھے باندھنے والی ایک ری مجھے لادی۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا تحصیل دفتر پہنچا۔ بہت سے جانورلوگ باگ لے چکے تھے۔ میں نے اہکارکودورو پے تھائے تو اس نے میری ری سے بچکی گردن میں گرہ لگا کرایک محفوظ پھندالگایا۔ میں کشاں اے گھرلے آیا۔

میری ماں کو تعجب ہوا کہ مرغی کی قیمت کا مغوے (لیلا) بھلا کیے ملا ہے۔ بھی اس کے گرد جمع ہوگئے ، وہ پھے سہا ہوا ساتھا، گھبرایا گھبرایا ساپر بیٹان سا۔ جیسے سی ظالم ماسٹر کے قابو آیا ہو۔ ہم نے کھانے پینے کو دیا تواس کا خوف دور ہوگیا۔ اور ہم سے کھیلنے لگا۔ اب اس کیا م کی قکر ہوئی مجھے شوق تھا کہ میری خاطر لوگوں کو مگریں مارے۔ طاقتو رہو۔ میں نے اس کانا م بھولو پہلوان رکھ دیا۔ کثرت استعمال سے پہلوان تو جاتا رہا۔ سجی اسے بھولو پکار نے گے۔ رفتہ رفتہ وہ ہمارے کئیے کا حصہ بن گیا۔ کھا پی کے زیادہ ہی چست و چالاک ہوگیا۔ خصیل کے سامنے میدان میں سرکاری ٹرک مال مویش لاتے رہے ۔ سپابی انہیں اتار کراپنی راہ لیتے اور ہوگیا۔ خصیل کے سامنے میدان میں سرکاری ٹرک مال مویش لاتے رہے ۔ سپابی انہیں اتار کراپنی راہ لیتے اور چندروز بعد بی دوبارہ دریائے بیجی کے ساتھ ساتھ دھول اڑاتے موجہ کیا کہ اس کے بابا جیر میں نے آئے اٹھا گھر میں نے آئے اٹھا گھا کے بھی نہ دیکھا۔ ایک روز میں نے حفیظ سے دریا فت کیا کہ اس کے بابا میں قدر مال مویش کو ٹریوں کے مول فرو خت کررہے ہیں وہ اسپنے لیے کوئی دنبہ بگرا کیوں نہیں ٹرید لیتا۔ ان کا تو

گربھی خاصہ بڑا ہے۔ "میر سابا کہتے ہیں کرانہیں خریدیا گنا ہ ہے۔ "اس نے ترت جواب دیا۔ مجھے خت جیرت ہوئی "گنا ہ ہے وقع کی اس جواب تیارتھا" امیر سے بچانے بھی پو چھاتھا،
کہنے گئے کہ بیسر کاری مجبوری ہے، ورندنوکری ہے جاؤں گا۔ کیا عجیب قید ہی کرلیں۔ "مجھے عجیب سااحساس ہوا۔ گر میں نے گھر میں کسی ہے ذکر ندکیا کہ کہیں بھولوکی محبت ہی کم ندہوجائے اوراہے نکا لنے کا سوچا جائے، بھولو دن بھر کھیلتار ہتا۔ سکول میں بھی بے چینی ہے رہتی کہ جلدی گھر پہنچوں۔ پھر بہت دنوں بعد بابا وٹ آئے۔ بھی کھل اُٹے، بھولوکا تعارف کرایا وہ بھی خوش ہوئے گرنا کیدی کہ بھولوکی خاطر تعلیم کے جانب توجہ کم ندکروں۔ یہ خوشی پائیدار ندرہی۔ اگلے ہی روزانھوں نے ہا تھ ما تھے پہ ما را اور جھے ہے خاطب ہوئے۔

شامت اعمال ماصورت ما در گرفت اندرین در جیرتم ملک خدارا جابر گرفت

"تم یہ بھولو جا کرمر یوں کو واپس دے آؤ۔ان کی معاشی تباہی کے لیے سپاہی اسلح کے زور بران کے مال مویش چینے جارہے ہیں۔ بیدگنا ہتم نہیں کرو گے۔' بینا درشاہی تھم تھا۔میر سے بھائی بھی سہم گئے۔ ملا زم دا دو نے حجست تا نگہ منگوایا ور بھولوکو لے کر چلتا بنا۔ میں نے حسرت سے بھولوکو آخری بارد یکھاا وردانت بھینج کیے۔

گراچا تک سائیں سائیں کرنے لگا۔ ریلو سائیٹن سے دخانی انجنوں کی اداسیاں سٹیاں سنائی دیتیں ۔سیوی بھائیں کی بھائیں کرنے لگا۔ زندگی اچا تک بی ویران اور بے معنی ہوکررہ گئی۔ لائین کی شماتی روشنی میں مجھے بھولو کے منمنانے کی آواز آتی جیسے وہ کسی مری کے گیدان کے باہر مجھے تلاش کرتا ہو۔ میں اگلی سے دلی سے اسکول گیا۔سہ پہر میں بابانے بلوا کرنسلی دی کہ مجھے بلبل یا طوطا دلوا دیں گے۔

لیکن دل بجھا بجھاساسا تھٹام میں انھوں نے دا دوکوبلولیا جو مجھے آگھ نہلاتا ، چھپا چھپا پھرتا۔ ''بھولومریوں کوواپس دے آئے دا دو؟'' دا دوندا متے ہولا''جی نہیں۔'' باباچو نک اُٹھے'' کیا مطلب؟ میں نے جوشمھیں کہاتھا۔''

دا دو مجرائی ہوئی آواز میں بولا'' گلوشہرے آگے دریائے نا ڑی کے راستے پہ سپاہیوں نے زنجیرلگا رکھی تھی انھوں نے مجھے سے چھین لیا۔''

### شعيب خالق

### دست شناس

درختوں بھرے پہاڑ کارنگ ہوہم خزاں کے باعث، خشک اورزرد پیوں نے پیلا ہٹ ہے ڈھانپ رکھا ہے۔ ای پہاڑ کی اِ کے غار میں دست شناس بیٹھا کی ایسے ہاتھ کا منتظر ہے جو کا نئات میں یکنا واعلیٰ خیال کیا جاتا ہے۔ پہاڑر بنگتے ہاتھوں ہے بھرارٹا اور تمام بے کلائی ہاتھوں کی بھیڑ، اپنی انگلیوں کی پوریں زمین میں گاڑھ گرفت بنا تیں اور سب ہاتھ بھیلی تھیدٹ آ ہت مقاربی کی جانب تھیٹتے چلے آ رہے ہیں۔ ہتھیلیوں کے نیچے درختوں کی ٹھینیوں ہے گرے خشک اور زرد پیوں کی چرچرا ہٹ اور سرسرا ہٹی آ ہنگ، پہاڑ کو ایک پراسرارموسیقی میں سموئے ہوئے ہے۔ اس موسیقی کودن کی روشنی کچھ دبائے رکھتی لیکن چا ندنی رات اس پر اسرار موسیقی میں سموئے ہوئے ہے۔ اس موسیقی کودن کی روشنی کچھ دبائے رکھتی لیکن چا ندنی رات اس پر اسرار بیت کوچار جاند لگادیتی۔

دست شناس اپنے لیم بال جمولی پراٹکائے اورسر جھکائے کسی مراقبانہ سوچ میں گم بیٹھا ہے۔غار کی کہی دیوار میں گڑھی مشعل اور اُس کی جھکو لے کھاتی لائے، اندھیر سے کواپنی ڈ گمگاتی زر دروشنی سے کائے رہی ہے۔ باہر خشک پنوں میں ہتھیایوں کی رگڑ اور مسلا ہٹ سے پیدا ہونے والی موسیقی ،غار کے اندر، اپنے دھیمے پن کے ساتھ ذرد منظر کواور بھی پر اسرار بنائے ہوئے ہے۔ وہ انتظار کا طویل گھونٹ حلق سے اُ تا رہے اور سر اُٹھاتے ہوئے سامنے دیکھتا ہے۔

دراصل دست شناس کوغار میں اپنے گرد، قطارا ندر قطار، بقر ارطواف میں مگن، بے کلائی ہاتھوں کی لکیروں سے کوئی دلچین نہیں رہی ۔ وہ جان چکا ہے اِن ہاتھوں کی لکیروں میں خود کو جانے کی التجائی پکار،
کیسانیت کا شکار ہو چکی ہے ۔ مختلف زاپکو ں میں بھی کوئی احجونا اختلاف نہیں اور تمام ہاتھا پی ''میں'' کی گمراہ
گن میروی بی کے غلام چلے آرہے ہیں ۔ ایک جیسے خواب، ایک جیسی تمنا کمیں، ایک جیسی خوا ہشیں، آرزو کمیں،
چاہمیں، ڈھیر وں ایک جیسے وسوے اور اندیشے اپنی اپنی لکیروں میں جیرا گی کی بھی ایک جیسی حسیاتی طلب لیے
ہوئے ہیں ۔ اُن ہاتھوں کی لکیروں میں چھے بقر ارجذ ہوں کو آس دینے کے لیے اُس کے پاس کوئی جواز نہیں
رہا تھا ۔ ویسے بھی دست شناس، اختلاف کی غیر موجودگی کے باعث، ایک ہے زیادہ پھی ہائے۔ گئار ہے ۔
تقاری لیے اُسے کا نئات کے اُس میکنا واعلی ہاتھ کے آنے کا شدت سے نظار ہے ۔

اُس نے رئیٹمی چوغے کے لمبے با زوؤں میں چھپے ہاتھوں کواوپر کی جانب بلند کیااور آستینیں نیچے گرنے کے بعد کلائیوں سمیت اُس کے ہاتھ نظے ہو گئے ، پھرسر اُٹھاسر خ آ تکھوں میں اپنی طلب کا زہر بھرتے اور چیختے ہوئے بولا۔

"ميراا نظارلبالب بواءاب آ ..... آ .... آ جا" ..... جا .... جا .... جا

اس کی چیخ '' آجا'' کی بازگشت بن کرغار میں ارتعاش بھرنے گئی۔ اُس گونج نے نصرف اُس کا اپنا بدن بھی لرزایا بلکہ زہر ملے کا نٹوں کی طرح ارتعاش ہے کلائی ہاتھوں کو بھی ڈسنے لگا، یوں باہرے اندر آنے والے ہاتھوں کی قطار، ارتعاشی حدد کھے غار کے منہ سے پلٹنے گئی اورا یسے بی اندر سے باہر جانے والے سرکتے ہاتھ بھی جہتی اندازا پنائے ہوئے ہیں کچھ بی دیر میں غار کے اندر دست شناس کے بنے دو ہاتھوں کے سواتیسرا کوئی ہاتھ موجود ندر ہا۔

اس نے سر جھکائے بغیر ہی آ تکھیں بند کیں اور نظے ہاتھ واپس جمولی میں رکھ لیے۔ واخل میں کدم کوئی لرزا ہٹاس کی روح کو دیو چنا شروع ہوئی تواس نے گھرا کرآ تکھیں پھرے کھول دیں۔ اس کی اپنی طلب ، غار میں اندھیر اکاٹی زر دروشنی کو ، ایک سفید روشنی ہے گائے ہے۔ مسئید روشنی دیکھائی نے اطمینان کو دل میں پہلو بدلتے ہوئے محسوس کیا اور جیسے جان لیا ، اس کی شکیل کا وقت آپہنچا ہے۔ اُس نے دیکھا، ہوا میں معلق و ہا تھا ہے گردسفید روشنی کا ہالہ لیے غار کے منہ پر رُکاا ورا ندر آنے کا منتظر ہے۔ و ہا تھ جے دیکھنے کی تمنا لیے ، اس نے صدیوں پر محیط انتظاری گھونٹ بھر سے تھے۔ اب وہی ہا تھائی کے اجازتی اشار کا خوا ہاں ہے۔ پہاڑ پھی تمام ہا تھ ، اُس روشن ہا تھو کی چمک نہ سہار پانے اور پہاڑ سے اُر کر میدانی جنگل کی جانب سے گھسٹتے ہی چلے جارہے ہیں۔

دست شناس نے پُر وقارانداز میں اپنی گردن ہلا اجازتی اشارہ دیا اور پھر وہ یکنا واعلیٰ ہاتھ، ہوا میں معلق، سبک رفتاری سے اندرداخل ہورہا ہے۔ اُس ہاتھ نے دست شناس کی آنھوں سے پچھ نیچ پہنی کر خود کوروک لیا مگر بدستورہوا میں معلق ہے۔ وہ اُس ہاتھ کی تھیلی قریب سے دیکھ چیران نظریں چرا تا، جمولی میں سرگرا تا اورا پنی طلب کے تعقیم میں ڈوب جاتا ہے۔ اُس سے اپنی خوشی سنجانی نہیں جارہی پچھ در بعد ہاتا سر اور قبقہہ بھی تھم جاتا اور وہ دونوں ہا زووں کو اُوپر اُٹھا ہاتھ نظے کرتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگیوں کو کا نثابنا، وہ ما تھے کے درمیان سے ہال ہٹاتا اور انہیں کا نوں کے پیچھے اُڑ سالیتا ہے۔ چر ہا ورآ تکھیں نگی کر کے وہ پہلے اپنی ہتھیایوں کی گہری کئیروں اور پھراُس زرد جیکئے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے جواس کی طلب کے سامنے تھیلی پھیلائے ، اپنا آپ جانے کا منتظر ہے۔ دست شناس بھیلی دیکھ مکراتے ہوئے پچھ سوچتا اور

سوالیہ اندا زبولیا ہے۔

''تیری جھیلی لکیروں سے عاری اورتو کا سَنات پر بھاری بنا بیٹھا ہے؟''ہاتھ میں لرزشی اہر دیکے دست شاس کے چیر سے پرمزید مسکرا ہٹ کآتی اوروہ دھیمی آواز میں ہاتھ کی جانب دیکھتے ہوئے بولتا چلا جارہا ہے۔ ''تیری بے لکیہ جھیلی بتارہ کی ہے قد حقیقت نہیں، بلکہ واہمہ ہے۔ابیاواہمہ جس نے بھین کالباس پہن کر حقیقت کاروپ دھارر کھا ہے۔ میں کیا بتاؤں مجھے تُو کون ہے؟ کوئی حقیقت یا گمان میری طلب مجھے میر سے سامنے کے آئی وگرنڈوگل ہونے کے غرور میں کہیں خود ہے بھی پوشیدہ اور سجھتا ہے جیسے پوری کا سَنات تیری ہی پوشیدہ کاری کا کرشمہ ہے۔''

یک دم ہاتھ کی زردی قد رئے ٹی ٹی ڈھلی اور آ ہتہ آ ہتہ ہاتھ ہوا میں تیزنا واپس غار کے منہ کی جانب بلٹنا شروع ہوگیا ہے۔ دست شناس ہاتھ کی ناراضی اور رنگ دیکھ چونکا اور پھر قدر سے زور سے بولا:

"دُرُک جا، توں اپنی وا ہمانہ حقیقت سے نظریں مت چُرا ..... واپس آ ..... اور قریب ..... ہاں''

ہوا میں معلق ہاتھ واپس پلٹ اُس کی نگاہوں سے نیچ آ کرڑک گیا اور دست شناس نے اپنے دونوں ہاتھ اُس کی جھیلی پر مسلتے اور مسکراتے ہوئے محسوس کیا جیسے چیٹیل جھیلی اُسکتے کے بجائے کچھ کھی رہی ہے۔

"تیری بے لکیر ختیلی ، میکائی کے سبب، تنہائی کے اُس عذا ب کی کہانی ہے جوان گنت صدیوں میں گھو متے نوری سالوں کی طوالت کاٹ چکی گرا ب آ گے اُس کی سور جی عمر بھی گھٹتی چلی جارہی ہے۔ ""تر اایک ہونے کا خمار تجھے بیار بنا چکاا ورتیر ہے ہاتھے کی زردر گئت، زنگ آلود ہوتی چلی جارہی ہے۔ "

دست شناس سونے جیسی جھیلی کی خفیف چپکا ہٹ سے اپناہا تھ حبدا کرتے ہوئے گھبرایا اور قدرے نو قف بعد مسکرایا ، اُس کی مسکرا ہٹ بنسی میں ڈھل گئی اور ہنسی کا تھبراؤ پھر مسکرا ہٹ میں ڈھال اُس نے بات جاری رکھی ۔

"" تیرا ہاتھ اس بات کی گواہی ہے کہ تیری بکتائی کا شعور خالی ہاتھ کی پانچ انگلیوں اور جھیلی سے ل کر بنا ہا ہے۔ ابتدائی انسان نے بھی خالی ہاتھ کے اگلو شے کوشہادت کی انگلی سے چھوکر خود کو جانوروں سے افضل بنالیا تھا۔ یہی خالی ہاتھ انسانی شعور کو بڑھاوا دیتے چلے گئے اور انھوں نے اپنی تمنا کمیں، اراد ہے، آرز و کمیں اور خوا ہشیں آسان کی طرف بھینکیں جو تیرے اُس ہاتھ کو وجود میں لے آ کمیں، گر تجھے شاید معلوم نہیں کہ کا سکت سے آلودہ زمین بی تیری ابتداء اور انتہاء ہے۔''

زر دہاتھ میں پھر جلالی سرُخی اُ بھری گراس با رہاتھ بیچھے نہیں ہٹا، بلکہ تھیلی بلٹ پشت کوسامنے کیاتو

دست شناس جیرت میں ڈوباا ورسیاہ کیسروں کے جال میں اُلجھی سونے جیسے ہاتھ کی زر دیشت دیکھتاہی رہ آئیا۔ نجانے کیوں اُس کے دل پر ہاتھ کے ساتھ ہمدردی میں لپٹا دھیان، درد کی ہلکی ہلکی دشکیں دے رہا ہے۔وہ پشت پرایک دوسرے سے الجھی کیسروں کی حسیاتی لہر میں ڈوباتو کیدم اُسے یوں لگا جیسے وہ خود بھی کوئی واہمہ ہے اور حقیقت اگر کوئی ہے تو وہ خود سے جداا ور یوشیدگی میں بدل چکی ہے۔

اس نے سرکو جھٹک، خود کو حاضر خیال کیاتو ہالوں کی چند کٹیں بھھر کراً س کے ماتھے پر آگریں۔اُس نے ایک ہار پھرشہادت کی انگلیوں ہے بال تقسیم کر کے ہائیں اور دائیں کان کے پیچھے اُڑس لیے۔ پھر چیکیلے زردی مائل ہاتھ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔

''تیرا ماضی دیوی اور دیونا وُں کی کثرت میں تقلیم رہاا ور پھراُن کی کیجائی میں توں ایک بن گیا۔ حالاں کہ جھے جیسا نہ بھی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، تیری پشت پرگز رے سالوں کی لکیروں کے تھنجل پڑے ہوئے ہیں اور ہر تھنجل میں ہزاروں صدیوں کا گزراً لجھائے ہوئے ہے نہ ہوتے ہوئے بھی تیرے ہونے کی ہزاروں لکیریں ایک دوسرے میں اُلجھائے ہوئے ہے۔''

دست شناس نے ایک گہری سانس اندر تھینجی ، آنکھیں بند کیس اور دکھ بھری آہ کے ساتھ، ہاتھ کی پشت پر بنی لکیروں کے تصحیل میں اُنز گیا ہے ۔۔۔

پشت پر بنی لکیروں کے صحبل میں اُز گیا ہے۔ وہ لکیروں کے جس صحبل میں اُزا وہ صحبل انتہائی قد امت سے پھے آ گے، نیم قدیم زمانے تک آ چکا تھا۔لفظ ایجادا ورا ظہار کوراستیمل رہاتھا۔وہیں کہیں ایک شاعر بلند آ وازروتے اور بھکیاں بھرتے ہوئے اپنی لظم سنارہا ہے۔

''انو .....توں نے آسان بنا کر .....اس پر چاندسورج بھی رکھ دیئے .....ستار ہے بنا کراُن سب کے داستے بھی بنا ڈالے .....اب ہمارے کرنے کوکیا بچاہے ....انو ہم کیا کریں .....ہم کیا کریں''

اُس نے نظم منی اور جباُ ہے اندر پہلی باردو ہرایا تو وہ اُس التجائی راہنمائی کی پُردردؤ عاکے سحر میں ڈوب گیا۔ یوں کیروں کے تصحبلک زمانوں میں چھے ہلے موجود نے اُسے خود میں پرودیا اور وہ پھوٹ پھوٹ رویا۔ اُس نے آنسو یو ٹچھ ہر اُٹھا، آسان کی طرف دیکھاا ور پھر دھاڑیں مار مارنظم دو ہراتا جارہا ہے گروہ نظم کہیں دیو گیا ور دیوتا وُں کے شورا ور پُراسراروپر آسیب زمانوں تلے دبتی چلی گئی۔ یوں آ گے ہڑ سے لحرمو جود کے ساتھ ساتھ چلتا، وہ جنگل زدہ کیروں کے زمانوں سے نکل صحرائی افسانوں کی کیروں میں تیرتا، آئندہ کی طرف ہڑ ھتا چلا جارہا تھا کہ اچا تک سونے جیسے ہاتھ کا دھیان آتے ہی ،کسی آسیبی طاقت نے اسے جکڑا اور پُخ

دست شناس جیسے ہی میکا واعلیٰ ہاتھ ہے لکل، اپنے جسم میں واپس گرا تو اُس پر لرزا طاری ہو گیا ہے۔ اُس نے آنکھ کھول رکھی تھے۔ سفید رختی اور زرد ہاتھ غارے جا جی تھے۔ دست شناس نے کیکیاتے ہاتھوں سے بال چہر ہے سے ہٹائے، پھر رختی اور زرد ہاتھ غارے جا جیکے تھے۔ دست شناس نے کیکیاتے ہاتھوں سے بال چہر ہے سے ہٹائے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو نگا ہوں کے بنچے رکھ دیکھا تو اُس کے چہر ہے اور آنکھوں میں اپنی تخیل کی ایک حتمی مسکرا ہٹ پھیل گئا۔ اب اُس کی ہتھیاں لکیروں سے عاری اوروہ خود کا نئات پر بھاری بنا ہیٹھا ہے۔

### زيباذ كارسين

## حیرت آباد ہے بے دخلی پر

کوشش بسیار کے باوجود و ہلفظ گرفت میں نہ آسکا جواس کی آنکھوں کا عیب بیان کرتا ۔وہ جوقد یم عبادت گاهر بی تھی ،اس کاما م کیاتھا ۔۔۔؟ دُلْفي كامنهوم كيا تها \_وه،اس كي بييثاني برِ كيارقم كيا كيا تها؟ أس كى معنويت ہنوزفہم ہے بالاتر ہے۔۔۔ مجھ اُن لوگوں میں تا رہیں کیاجانا جائے جودلوں کا بھیدجانے ہیں ---میں مری کلنگ (Mercy killing) کا قائل نہیں ہوں ۔ میں جان کنی کے عالم میں مبتلا کر داروں ہے حیات جاودانی کے موضوع یر بحث نہیں کرسکتا۔۔۔ میں این نام کی مجبوری سے ہاتھ اٹھا تا ہوں ۔۔۔ اگر ہاتھ برآنچ آتی ہے تو میں اے زندگی کے نام پر مسلط کر دہ حواس کے سپر دکردوں گا۔۔۔ اس کر دار کو میں ہی وہ مصیبت کا مارانظر آیا، جے بیبیتا سنائی جاسکتی تھی ۔۔ مگرا ہے بیتا کون کے گا اورسنانا کون سنے گا۔۔۔ و فو \_\_\_ جیے کچھ ترکات وسکنات کاایک سلسلہ ساتھا ۔۔۔ محض ایک نشان ۔۔ ایک آواز،ایک موہوم سا۔۔۔ ا دهورا سا\_\_\_اشاره\_\_\_ اس کے یاس کیا جوازے؟ وہاس حد تک ضدی کیوں ہے کہ دوسرا رشک کرنے لگے اس کی استقامت یر \_\_\_ اس صورت حال کو' دلچیپ' کیوں کر قرار دیا جاسکتا ہے ۔۔۔؟

ا گر کوئی و هتمام سوا لات ہی بھلا بیٹھے جوخار جی دنیا کی پیدا وار ہیں ہتو پھر کیا ہو؟ اس امرے کے انکارے کرزندگی کی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے چندایک سوالات کا سہارا بے حدضر وری ہے، یہ مجبوری ہے۔۔ بہ وہی سوا لات ہیں جوزندگی کی دوڑ میں شامل رہنے پرا کساتے رہتے ہیں \_\_\_ اٹھی سوالات کی ہدولت ذہن کوہمیز ملتی ہے \_\_\_ ملتی ہے یا ملتی تھی ، بہر حال جو بھی سمجھا جائے ۔۔۔ اس بے معنی دنیا میں سرگرم عمل رہنے کے لیے چندا یک سوالات کا جواز نا گزیر ہے۔ وه سوالات جوخارجی دنیا کی پیداوار ہیں ،ا کثر و بیشتر ذہن میں وہ کچڑ ک پیدا کرتے ہیں ۔۔ جود ماغ کوگرم رکھنے کے لیے شاید ضروری ہوتا ہے ۔۔۔ اور د ماغ گرم ہوتو اس بے معنی دنیا میں یوں سرگرم عمل ہونا پڑتا ہے، جیسے ''یوں'' کی ماہتے ہے ۔ یخبر ۔۔۔ کوئی یا خبر متحرک رہتا ہے ۔۔۔ تا وقعے کہ بیسوالات جواپنی گنتی میں سات ہے زیادہ کیا ہوں گے،صرف ایک سوال کی صورت آ موجودہوں۔ صرف ایک سوال بھی کیا \_ محض ایک جیجانی سی کیفیت ،ایک ابھار،ایک نثان \_ \_خواہش \_ \_ کو قرینے کابدل و نہیں کہا جاسکتا۔ دانتے (Dante) کی بیٹرس (Beatrice) ایک خیال محض ہی او ہے۔ كيسى ترتب \_\_\_؟ مين اس ترتب كو\_\_\_اس ترغيب كوترتب كسيمجه لول\_\_ فردوی کی موت وا قع ہوجاتی ہے ۔۔ تباے انعام وا کرام کاحق دارگر دانا جاتا ہے۔۔۔ گو ئے (Goethe) کا''فا وَسٹ' اُس کی زندگی میں تو نامکمل ہی روگیا ۔۔۔۔ اس کی تکمیلیت (completion )اس کی موت کے چیبیں سال بعد واقع ہوتی ہے۔۔۔ یہ''واقعتیت'' ہے کیا۔۔؟ یہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں۔۔۔

موت تومیر قریب ہی کہیں قص کررہی ہے ۔۔۔

قص كيسا؟

جيك بائيدُ رمن (Jacob Bidermann) كي آيدورفت كي تواريخ تك تو بتاتي نهيس بين \_\_\_

بيصد يون برمحيط مريكل پليز (miracle plays) نعي صنبط كي واضح مثال نهين بين \_\_\_؟

موت سفر کررہی ہے۔

کہیں پر خود کلامی ہے ہتو کہیں پقرو**ں** کی ہا**ت** چیت سی جارہ**ی** ہے ۔ سمب

مجھی ریت پر پچھے خریر کیا جا رہا ہے ۔ا ور بھی مٹی پر انکھی تحریر کو پانی پر بنتقل کیا جا رہا ہے۔ ۔

و پھی ایک عام سادن اکلاجس کا خاتمہ ایک معمول کے عبوری دور کے خاتے کا سبب بنا۔۔۔

وہی عام سی باتیں ۔۔۔

وہی عمومی سے اعمال اور وہی معمول کی سر گرمیاں ۔۔۔

نہ ہی تو کوئی چو کلنے کی بات تھی اور نہ ہی چو نکانے کی ۔۔کون جانتا ہے، دو چا رانگڑا ئیوں کے بعد

حيرت دوبا ره سوگځي هو \_ \_ \_

کون تر دید کرسکتا ہے کہاس روز بھی نو زائیدہ چوزوں کی تعدا دگزشتہ روز کی تعدا دے پچھ کم نہ

تختی ---

یقیناً اس خبر بر بھی کسی کو متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ محبّ وطن شہر یوں نے ضروری کارروائی کے بعد پہیرجام ہڑتال کو کامیا بی ہے ہمکنا رکرنے میں کلیدی کردا را دا کیا۔

وه بھی ایک عام ی رات تھی \_\_\_\_

عام شہریوں میں اس امریر بحث جاری تھی کہ آئین پاکستان کی عام شقوں کی معطلی کے الگے روز عام تعطیل کا اعلان بھی کیا جائے گایا نہیں ۔

عام ہے شہریوں کو ابھی تک اس تقریر کو سننے میں تاخیر کا سامنا تھا، جس میں ان کے ان بنیا دی حقوق کے معطل کیے جانے کے احکامات شامل تھے، جن کی بنیا دی حقیقت کاعلم انھیں شاید ہی تھا۔۔۔

وه بھی ایک عام ی رات نکلی \_\_\_

اوراس کامنتظرا یک اورمعمول کا دن \_\_\_

بس یری ایک غیر معمولی بات تھی کہ معمول کے واقعات سلسل ہے رونماہوتے رہے تھے۔۔۔

اوران کے بیان میں طول طویل جملے، جملہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔۔۔

بلكهان كاكارآ مدنا بت موما تو دركنار، بكار موما يمحل موسَّما تها \_\_\_

ومان كابا وا آ دم بى نزا لانېيى تقا\_\_\_

شیراور بکری ایک کھاٹ یانی نہیں پیتے تھے ۔۔۔

مبھی کے دن ہڑے، نہ بھی کی راتیں \_\_\_

```
بانتی کے دانت کھانے کے اور نہ دکھانے کے ور ۔۔۔ خربوزے کود مکھ کرخربوزہ رنگ ہی نہیں پکڑتا
                                             تھا، ہاتھی کے دانت جو کھانے ہے، وہی دکھانے کے۔۔۔
                                                          دل کودل ہے را ہٰیں تھی ۔۔۔
                                                                 سنواینی، کروسب کی!!
                                                  جوبوبا جا تا تھا، وہ کا نانہیں جا تا تھا۔۔۔
                                                        قبر كا حال مرد هٰ ہيں جا نتا تھا۔۔۔
                                                 جس برگز رتی تھی،وہ کہاں جانتا تھا۔۔۔
                                             ساون کے ندھے کو بھی ہری ہری سوجھتی ہے؟
                                                              آ نکھا وجھل ، پہاڑا وجھل؟
                      اونٹ رےاونٹ تیری کونی کل سیدھی ، آج مرے کل دوسرا دن ہوا۔۔۔
                                                          وفت ایک سامی رہتا ہے۔۔۔
                                                                زمانة بھی بدلتانہیں ___
                                                       گڑے مردے کون اکھاڑ سکتا ہے؟
                                                       م ہے کو کیوں مارے شاہ مدار ___
                                                                   ما تھ کنگن کوآری کیا؟
                                                            چورکی دا ژهی میں تنکا کہاں؟
                                                            جس كى لأشمى اس كى بجينس!!!
                                                        بندر کیا جانے اورک کا سوا د___
                                                  وہ جا دوہی کیا جوسر چڑھ کر بولے ۔۔۔؟
                                                          جوتین میں،وہی تیرہ میں ___
                                                               مٹی کا ما دھوکون ہوتا ہے؟
                                                           دل تبھی پقر کانہیں ہوسکتا ۔۔۔
                                                      سب كوايك أنكه ع كون ديكتاب؟
                             ومان د کیھنے کو دوآ تکھیں بھی کم تھیں، پر سُو ہُ و کا عالم نہیں تھا ۔۔۔۔
                                                                 بس بدخها كه وه خيا___
```

```
يهلے بولا جاتا ، پھرتو لاجا تا ___
                                                  غامى كهال تقى،خويى جهال تقى ___
                                                  مير ڪان پر جون نبيس ريڪتي ___
                                        میر سے دماغ میں چیونٹیا اس کنہیں رینگتیں ۔۔۔
                                                              و ه دوسراپېرتھا۔۔۔
                                                      وہ دوسر ہے پہر کاوفت تھا۔۔۔
                                                                    وه دوپیر تھی؟
                                     میر سکان کی مُوں نے شاید بُون بدل کی تھی ۔۔۔
                                                           دوپېرگز ريکے تھے۔۔۔
                                                             تيسرا پهرآ رہا تھا۔۔۔
         ڈونٹ وش می اے کوالٹی لا نف(Don't wish me a quality life) ۔۔۔۔
                                         مير ہے جھے کی چيو نثمال کہيں چلی گئی ہیں ۔۔۔
                                                         خس کم جہاں یا ک ____
                             ایم اے مین آف اسٹرا (Am a man of straw)____
  ميں تو بين آميزا خلاقيات پريقين نہيں رکھتا''، ميں ان اصطلاحات کوخاطر ميں نہيں لاتا ____
                                              باطمینان، خورفری کے سواکیا ہے ۔۔۔
یہ اصطلاحات بھی تو تو ہین آمیز کلمات (contemptous remarks )کے ذیل میں آتی
                                                          بدانسانی تفکر ہے یا تو ہین؟
                                          يەكسىمعاشرتى حالت يردلىل كرتى ميں ___
                        میں اے بیہ جومیکنم اوپس (magnum opus) کا تصور ہے۔۔۔
                                                               نہیں تشلیم کرنا ۔۔۔
                                                یہ سخلیقی حالت کی دلالت ہے ۔۔۔
                                       میں اس تعلق ہے کسی سوفٹ المبیج کنہیں مانتا۔۔۔
```

```
بيتواہتري کي صورت ہے، آئي ڙونٺ جيواني آئي کيوز___
  میں انٹیلی جنس کوشنٹ (intelligence quotient) کی گردان سے محفوظ رہنا جا ہتا ہوں ۔
i dont have any desires to ) آئی ڈونٹ ہیوا نی ڈیزائر زٹو کر پیٹ اپنی میکنم اوپس
                                                    ___(create some magnum opus
اس کی خبر یا تواس جھیل کونھی یا اس یا نی کوجس نے مجھی انھیں جائنے کا قصد کیا ہوگا۔ میں کس گمان
                                                                    ئس زمين پر؟؟
                                                                 حس آسان پر ___
                                                                  خود کو فارنج سمجھوں؟
                                                           البتةا يك حالت ميں ___
                                                     آئی ہیوٹو بی پرا ؤڈٹو بی تھنگ ___
                  ا بکتر جمہ کا را بھی ایک ابتدائی زبان کے جے کرنے میں مصروف ہے۔۔۔
میں اریخ منٹس (arrangements ) کی اس دنیا کو ڈو گمپیک (dogmatic ) حد تک اینا کر
                                       گر دنیں اڑائے جانے کے مناظریرنا لیاں نہیں پیٹ سکتا۔۔۔
                                               ابسریٹنے ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔۔۔
                                          مير بدماغ کي چيونثيان آو نکل بھا گيں ___
      یفیناً ان کے برنگل آئے تھا وروہ یوں اڑگئیں، جیسے ہاتھوں کےطویطےاڑ جاتے ہیں۔۔۔
جب دبستان دماغ ہے چیونٹیاں چلیں،تو مترجم کے خلوص کوبھی کائی لگ گٹیا ورظاہر ہے کہ اس کا
                    جذبه وخير سگالی ایک بهار مگر مچھ کے منه میں چلا گیا ،البتہ چیو نثیا ل کہاں ہجرت کر گئیں،
      اس کی خیر یا تو اس جھیل کوہو گی جس کے ایک کنا رے کی زم مٹی میں ان کابسیرا رہا ہوگا۔۔۔
                                 بالچراس بانی کوجس نے بھی انھیں نگلنے کا قصد کیا ہوگا۔۔۔
أس زبان درا زكوكياخبر كرايك زيبرا ، ايك زبان كانام إورايك زبان ايك اليعمل كانام ب
                جس کاا یک متر جم ابھی جہاز رانی کےفوائداورنقصانات کے کھیل ہے یا ہزئییں اکلاہے۔۔۔
                                        ***
```

# ایک کہانی۔۔۔ ذرایرانی

ٹرین لیے جان لیواا نظار کے بعد شیشن سے سرکناشروع ہوئی۔ چیک چیک ۔۔۔ چیک چیک یہ دروازہ ۔ چیک چیک ۔۔۔ کی اجازت تھی نہ دروازہ ان کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کہاں سے گذرر ہے ہیں ۔گاڑی ہے باہر کا منظر صرف انجن ڈرائیور،اس کا عملہ یا چرآ خری ڈیے میں موجودگارڈ دیکھ سکتے تھے۔ان کے علاوہ فوج اور پولیس کا وہ محافظ دستہ جومسافروں کی حفاظت بر مامور تھا کھڑ کیاں کھولے آرام ہے بیٹھا تھا۔

ا نجن ڈرائیور کانا م عبدالرحمٰن تھا۔اس کا معاون انت سنگھنا می ایک سکھا ورکوئلہ جمو نکننے والاایک ہندو مزد ورموہن داس تھا عبدالرحمٰن اورانت سنگھدونوں اے صرف'' داس'' کہ کر پکارتے تھے۔

گاڑی چلی تو انت سکھنے ڈرائیورعبدالرحمٰن ہے کہا ''مہاراج رائے مان جی' اب تو خوش ہو جائے گاڑی چلی تو انت سکھ کو گھورا گر جائے گاڑی چلنے کی اجازت مل گئی ہے۔'عبدالرحمٰن نے اپنا نام بگاڑ کرلیے جانے پر انت سکھ کو گھورا گر فاموش رہا۔گرانت سکھ چپ نہ رہا ور بولتا رہا'' دیکھیے مہاراج رائے مان جی آپ اب اس بات پر پر بیثان بیں کہ گاڑی پر کہیں جملہ نہ ہوجائے گر ذرا ہمارا بھی سوچیں ہم پر تو صد یوں سے ظلم ہوتا چلا آرہا ہے ، چا ہے ہندو کر سیامسلمان ۔۔۔۔ہم تو ۔۔۔۔'

''فضول باتیں مت کروانت سنگھ' ڈرائیورنے دانت پیپتے ہوئے کہا'' میں نے تمھارے ساتھ کیا ظلم کیا۔۔۔؟''

ٹھیک بولتے ہومہاراج آزادی تو ہندواور مسلمانوں کوملی ہے، ہمیں تو نہیں اور پھر ہمیں ہبر حال ہندوؤں سے مل کرر ہنا ہے ۔آخر کوبسا تو تیبیں ہندوستان میں ہے ۔آپ کے پاکستان تو جانہیں سکتے ۔

عبدالرحلن نے گاڑی کی رفتار ہو ہوئے جھنجلا کرکہا'' ہمارے لیڈروں نے شہمیں اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دی تو تھی تم نے خود ہی اے ٹھکر ایا ،اور جوظلم ظلم کی تکرارتم کررہے ہوتم ہمیشہ ہی ہم سے الجھتے آئے ہو، جانے دوان ہاتوں کواس وفت کوسوچواورانسان بن کرسوچو۔''

انت سنگھنے کوئی جواب نہ دیا اس کی نظریں ہاہر کے منظر میں دورونز دیک پچھ تلاش کررہی تھیں۔

''کسانظار میں ہوانت سکھ جی ،ابھی شاید تمھارے بھائی بند کہیں سوئے ہوئے ہیں اور گاڑی بھی ایسے مقام پرنہیں پینچی کے جملہ کرنے میں آسانی ہو۔''ڈرائیور نے طنز سے کہا۔

" فنہیں نہیں رائے مان جی الیمی بات نہیں ہے۔ 'انت سنگھ کھسیانا ساہو کر بہنے لگا۔

"داس کو نلے پنچ گررہے ہیں انہیں سنجالو۔"عبدالرحمٰن نے کوئلہ جمو نکنے والے مزدور کو ہدایت دی اور انجن کے دروازے سے باہر لٹک کرریل کے ڈبوں کی جانب تکنے لگا۔ کسی مسافر نے کھڑکی کھولنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہمر دآ ہجرتے ہوئے اپنی سٹول نماسیٹ پر ٹک گیا۔

انجن کے پیچھے والے ڈیے میں فوجی گار ڈز ٹاش کھیلنے میں مصر وف تھے۔ان میں سے اکثر کی رائفلر
سیٹ کے کنار سے لاہر واہی سے پڑئی تھیں۔سکھ فوجیوں نے اپنی پگڑیاں گرمی سے گھبرا کرا ٹار دیں تھیں۔ پچھ
ہند ومحافظ برتھوں پر سوئے پڑے تھے ان میں صرف ایک گار ڈمسلمان تھا وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہے چین گر
مختاط نگا ہوں سے باہر کی سمت دیکھے رہا تھا۔

"ایک بازی تم بھی لگالورانا صاحب -"ایک سکھ فوجی نے مسلمان محافظ کو پکارا محافظ جے رانا صاحب کہ کریکا را گیا تھانے پلٹ کرایک سرسری نظران سب برڈالی اور بولا:

''میری بازی تو گلی ہوئی ہے۔'اس کے جواب میں ایک زیر دست قبقبہ بلند ہواا ورساتھ کے مسافروں والے ڈیے سے کسی بچے کے رونے کی آوا زبلند ہوئی ، بید بی دبی آوا زکسی کے کانوں تک نہ پیچی ۔
مسافروں والے ڈیے سے کسی بچے کے رونے کی آوا زبلند ہوئی ، بید بی دبی آوا زکسی کے کانوں تک نہ پیچی ۔
راستے میں چھو ٹے چھو ٹے مٹیشن آتے رہے جہاں گاڑی کورکنا نہیں تھا ۔عبدالرحمٰن کا بس چلاتو وہان مٹیشنوں پر سے بھی گاڑی کواڑا کرنگالتا لیکن ایسا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔

شام ڈھلنے لگی تھی اب تک کوئی ناخوشگوا روا تعدیثی نہیں آیا تھا۔ انت سکھکا منہ کچھلئکا ہوا تھا۔ انت سکھکا منہ کچھلئکا ہوا تھا۔ انت سکھا ورمو ہن داس نے ایک دوسر سے کومایوی سے دیکھا۔ ان کواس حالت میں دیکھ کرعبد الرحمٰن دل ہی دل میں مسکرایا لیکن فورا ہی انجانے اندیشوں نے اس کا ذہن جکڑ لیا۔۔۔۔ 'ابھی تو آ دیھے سے زائد راستہ باتی ہے، الہی خیر۔' ہندوؤں اور سکھوں کے قاتل جھے کسی بھی مقام پرٹرین پر جملہ آور ہوسکتے تھے۔

مغرب کا وقت ہو چلاتھا آسان سرخ تھا کراچا تک گاڑی ایک زہر دست ہریک کے ساتھ دورتک گھسٹ کررک گئی۔گاڑی کے ڈبوں میں تورتوں اور بچوں کے چینے اور سہم ہوئے انداز میں کلمے کے وردکی آفازیں بلند ہونے گئیں۔انت سکھی آ تکھیں چک اٹھیں ہو ہن داس بھی اپنے چہر ہے پرآنے والی مسکرا ہٹ کو دبانے میں ناکام رہا۔" کیا بات ہے شریمان رائے مان جی ہر یک کیوں لگا دی؟"تمھارے بھائی بندوں نے لائن پر بھاری پھر رکھ دیے ہیں۔"عبدالرحلن نے جلے بچھے لیجے میں جواب دیا۔" چلو نیچ اتر و پھر

مِثَا كُمِين \_" وُراسُور نے انجن سے فیچاتر تے ہوئے اپنے ماتختوں کو پکارا۔

حفاظتی گارڈ بھی ڈیے سے اتر آئے ،کسی حملہ آور کا بظاہر کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔سامنے درختوں کا ایک بڑا سا جھنڈ تھا۔مسلمان فوجی جوان بندوق تھا ہے اس سست گھور رہا تھا۔سکھ کپتان نے اپنے ماختوں کوتکم دیا کہ مسافروں کے ڈبوں سے مردوں کو نکالیس تا کرریلو ہے لائن سے بھاری پھرا ٹھانے میں مدد کریں جملے کا کوئی خطر ونہیں، بہر حال ہم لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں۔

ایک ڈیے کا دروازہ کھولا گیا چند مردوں کو ینچا تا را گیا جن کی حالت مردوں سے بھی برتر تھی۔
ہبر حال آ دھ پون گھنٹے کی مشقت کے بعد پھر ہٹا دیے گئے ۔گارڈ کر پا رام نے سیٹی بجائی اور گاڑی چل پڑی۔
دات سر پر آ گئی تھی ۔انجن کے ماتھے پر گئی طاقتور بتی روثن کر دی گئی۔' معلوم ہوتا ہے انہیں ادھر
آنے کی ضرورت نہیں کوئی اور تر نوالہ مل گیا ہوگا ورنہ حملہ ضرور ہوتا۔' موہن داس نے انت سکھ کے کان میں
سرگوشی کی ۔

'' کیا کھسر پھسر لگار کھی ہے؟''عبدالرحمٰن نے دونوں کوڈ انٹا۔

" کچھنہیں رائے مان جی بیداس چائے بنانے کو کہدرہاتھا۔ ' انت سنگھ بولا \_موہن داس نے تام چینی کی سیتلی اٹھائی اوراس میں یانی بھرنے لگا۔

''خدا کرے میرے بیوی بچ خبریت ہوں۔''عبدالرحمٰن نے دکھے سوچا۔

تا ریکی ہڑھ چکی تھی پوری ٹرین میں کوئی بلب روش نہ تھا۔ ڈبوں میں انسان بھیٹر بکریوں کی طرح قید تھے۔ پانی کی ایک بوند تک میسر نہتی ۔ جتنا پانی تھا گرمی کی شدت کے باعث پیاجا چکا تھا۔ بدبو کی وجہ سے سانس تک لینا دشوار تھا اور سفر تھا کہ ٹم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔

ا چانک پھرٹرین کی رفتار آ ہتہ آ ہتہ کم ہوتی چلی گئی۔ایک بڑااسٹیشن تھا جہاں رک کرا نجن کوایک بار چیک کرنالا زم تھا۔ٹرین رک گئی گرکوئی مسافرینچے نداترا کہ پانی ہی پی لے لیکن حملے کے علاوہ پین خطرہ بھی موجودتھا کہ پانی کے ذخیرے میں زہر ندملا دیا گیا ہو۔

سنٹیشن کی عمارت نیم نا ریک تھی۔ کہیں کہیں کوئی بلب روشن تھا جوا سے ہڑے ہرآ مدے کوروشن کرنے میں نا کام تھا۔ پختہ سرخ اینٹوں سے بناطویل پلیٹ فارم سنسان پڑا تھا کوئی چائے والا کوئی ہا کرموجود نہ تھا۔ عمارت کے خاتے پرلو ہے کا جنگلا تھا جوٹو ٹاپڑا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر پرٹو ٹے صندوق اورا فیجی کیس ادھر ادھر بکھرے پڑے سندوق اورا فیجی کیس ادھر بکھرے پڑے سنتھ ۔ پلیٹ فارم بھیگا ہوا تھا جیسے ابھی ابھی دھویا گیا ہو۔ البتہ کہیں کہیں خون کے دھبے نمایاں تھے۔

گارڈ کر پارام بغل میں سرخ اور سبز جھنڈیاں دبائے پلیٹ فارم پراتر آیا اور اسٹیشن کے عملے ایک دو افراد سے گفتگو کرتا ہوا اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کی طرف چل دیا عبد الرحمٰن انت سنگھا ورموہ بن واس بھی انجن سے اتر آئے۔ ریلو سے کا ایک ملازم کا نئے والے نے عبد الرحمٰن کو دیکھا اور بغیر کسی سوال کے خود ہی بول اٹھا کراسٹک ہے بابو صاحب دوسری جانب سے ٹرین آئے گی تب ہی آپ کوراستہ ملے گا۔" کیا بکتے ہو'' عبد الرحمٰن شیٹاتے ہوئے تقریباً چے اٹھا۔"میر سے علم کے مطابق الی تھے تین تھنٹے تک کوئی ٹرین ادھرے آنے والی نہیں اور ہما راسنم بمشکل سواد و تھنٹے کا باقی رہ گیا ہے۔"

" پتائیس سرکار سناتو یہی ہے۔ 'ریلو ساہلکارنے کہا اور لا پروائی سے ایک جانب چل دیا۔
" کینٹین میں بیٹھ کرچائے پیتے ہیں رائے مان جی ، جنے کتناو قت لگ جائے۔' انت سکھ نے کہا۔
" ہوں ہے چلو میں آتا ہوں اور تم موہن واس ذرا کو نلے کی پڑتال کرو۔' عبدالرحمٰن نے کہا۔
" ابھی دیر پڑی ہے مہارات وقت آنے پرآگ بھی لگ ہی جائے گی' ۔ موہن واس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی عبدالرحمٰن اسے کوئی سخت جواب دینے ہی والاتھا کہ تمارت کے باہر کسی جیپ کاشور سنائی دیا۔ اور ساتھ ہی " ست سری اکال' اور جے ہند کے نعرے سنائی دیے۔

"میرا خیال ہے اب کو کلے دیکھ ہی اوں مہارات ۔"موہن داس بولا عبدالرحمٰن ابھی گومگو میں تھا

کہ بچا گل ہے چند ہے گئے سکھ ہر آ مد ہوئے جوا دھر ہی آ رہے ہے ۔" بیتو صرف تین چار ہیں سر دار جی ۔"
موہن داس نے انت سنگھ کے کان میں کہا ۔ وہ چا رول قریب آ کرر کے اوران میں ہے ایک شیشن ماسٹر کے دفتر
میں چلا گیا ۔ باتی وہیں تھہر گئے عبدالرحمٰن آ ہت آ ہت ہے چانا ہوا اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کی کھڑکی تک گیا اور الیم
جگہ کھڑا ہوا جہاں ہے اندر کا منظر دیکھ سکے ۔ اس نے دیکھا اسٹیشن ماسٹر اپنی کری پر بیٹھا تھا ۔ میزکی دوسری
جانب کرسیوں پر انت سنگھا ور نوارد سکھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گارڈ کرپا رام بھی وہیں موجود تھا۔ باہر ہے آنے والا
سکھ جو جملے آ ور جھے کاسر دارتھا انگریز اسٹیشن ماسٹر سے کہ رہا تھا" صاحب بہا درتھوڑی کی دیر ، ذراتھوڑی دیر تک

''ام زیا ده دیر تک نہیں روک سکتاسر دارجی ۔۔۔۔تم قانون کےخلاف بات مت کرو۔'' ''اورصاحب جی قانون کوگولی ماریں، روکیس گے تو ہم آپ پر کوئی بات نہ آئے گی ۔'' عبدالرحمٰن ابھی یہیں تک من پایا تھا کہ انگریز اسٹیشن ماسٹر کی نظراس پر پڑی۔ ''یہ باہرکون اے؟'' وہ دھاڑا۔

عبدالرحمٰن فورأوہاں ہے کھسک گیا ۔ کریا رام گاڑ ڈیا ہر آیا اور بولا'' آپ لوگ انجن میں چلیں گاڑی

بس تھوڑی دیر میں چلانی ہے۔ "عبد الرحمٰن فوراً انجن میں داخل ہوا تواس کے ماتحت وہاں پہلے ہے موجود تھے۔ " رائے مان جی آپ استے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں میری رائے مان لیس بس اپنے کام سے کام رکھیں۔"انت سنگھے نے کہا۔

''انت ﷺ محصل کتنی بارسمجھایا ہے کہ میرانا م عبدالرحمٰن ہے، میرانا م نہ بگاڑا کرو۔''انجن ڈ رائیور نے جھلا کر کہا۔

'' آپ کاما م عربی میں ہے شریمان جی میری ہند وستانی زبان پر نہیں چڑ ھتامیں کیا کروں؟'' جوں جوں وقت گذرتا جار ہاتھا عبدالرحمٰن کی بے چینی ہڑھتی جارہی تھی۔وہ پہلے بھی دومرتبہ مسلمان مہاجرین کیٹرین پاکستان لے جاچکا تھا۔وا ہگہ تک بمشکل آ دھے مسافر پہنچ سکے تھے۔وہ اپنی اس بے بسی پر خون کے آنسورونا تھا کہ کسی صورت ان کی مددنہ کرسکتا تھا۔وہ آو بغیرا جازت ٹرین بھی نہیں چلاسکتا تھا۔

" بیکر پا رام گارڈ کتنالعین ہے سیٹی بی نہیں بجار ہا کیڑین چلاؤں۔ ' وہ نگگ آ کر بولا۔ بی" لعین' کیا ہوتا ہے شری رائے مان جی؟ ایسا جان پڑتا ہے کہ مربی زبان میں کوئی گالی ہے۔'' اس با رموہن داس بولا۔''تم ٹرٹر بند کرو۔' وہ ڈا نتمتے ہوئے بولا۔

'' مجھےلگتا ہے کہ اس سازش میں سکھ کے ساتھ اشیشن ماسٹرا ورگارڈ کریا رام بھی شریک ہیں۔''اس نے باہر جھا تک کر دیکھا۔

سامنے پلیٹ فارم پر انگریز اسٹیٹن ماسٹر اپنی بیلٹ تھا مے رکونت کے ساتھ تنا کھڑا تھا۔اس کے ساتھ سکھ جتھے کاسر داراورکر پارام گار ڈبھی تھے۔اتنے میں دورے لار یوں اورنعروں کاشورسنائی دیا ۔سکھ جتھے دارنے کر پان نکالی ۔اسٹیشن ماسٹرا پنے کمرے میں چلا گیا ۔ٹرین کے ڈبوں سے ورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازی آنا شروع ہو گئیں ۔ ہندوؤں اور سکھوں کا بہت بڑار پلااسٹیشن میں گھس آیا۔

محافظ دستے کی طرف سے فائر کھول دیا گیا لیکن ان کی گولیاں ہوا میں کہیں دورنکل گئیں۔ٹرین کی کھڑکیاں اور دروا زیو ڈے جانے لگے۔ ڈبوں سے مسافروں کو بھینچ کر باہر نکالا جانے لگا عبدالرحمٰن نے ہے لیے ہیں ہے اپنی آئکھیں بند کرلیں محافظ دستہ صرف انجن کی حفاظت پر مامور تھا کیٹرین کو بہر حال پاکستان لے جانا تھا۔

''آپلوگ کولی کیوں نہیں چلاتے کپتان صاحب؟''عبدالرحمٰن نے دانت پینے ہوئے کہا۔ کپتان نے سر دنظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا''ہم کس پر گولی چلا کیں؟ بیلوگ تو آپس میں تھھم گھا ہیں۔ ہماری گولی جتنا حملہ آورکونقصان کپنچائے گیا تناہی مسافروں کو،اورآئندہ مجھے سے اس کیج میں بات نہ کرنا ڈرائیور۔'' جھے کاسر دارا جا تک چیخا''ا وئے بے وقو فوبس کرو۔اوئے آخر کچھ ہند وستان حکومت کا خیال کرو۔ آخر کچھ مسلے تو پاکستان پہنچیں ورند ہماری بدنا می ہوگی۔۔۔۔ہاہا ہا۔۔۔ہاہا۔۔' اس نے قہقبہ لگایا۔

کے چھ در بعد محافظ دستہڑین میں سوار ہوگیا۔گارڈ کریا رام نے سیٹی بجائی اورانت سنگھ نے ٹرین چلا دی۔کریا رام گارڈ اپنے ڈیے میں جانے کی بجائے انجن میں گھس آیا اور بولا اپنے ڈیے تک جاتے جاتے میرے کپڑ لے ہولہان ہوجائیں گے۔

"لین مہاراج خون او یہاں بھی ہے۔"انت سکھنے خون میں لت بت عبدالرحمٰن کی طرف اشارہ کیا جوآخری سانسیں لے رہاتھا۔اس کے ہوئے آ ہتہ آ ہتہ آل رہے تھے۔

"شریمان جی ابھی تو آپ کچھ فرما رہے تھے لیکن میری کریان آپ کی زبان بند کرنا چاہتی کتھی ۔۔۔۔ ذراسنیں تو بید مسلام تے ہوئے کیا کہ رہا ہے۔انت سنگھ نے اپنے کان عبدالرحمٰن کے ہوئٹوں سے لگائے تو اے مامانوس لفظ سنائی دیے۔لا۔۔۔اللہ ۔۔۔الااللہ۔۔۔۔

تیز ہوا کے جبو کوں میں انسانی خون کی بوشامل ہور ہی تھی اور گاڑی تیزی سے اپنی منزل کے قریب ہوتی جار ہی تھی ۔

\*\*\*

## اردوادب ڈاٹ کام

میں کافی در ہے سوچ کی جھیل میں خوطہ زن تا زہ خزل کی رندائی میں مصروف تھا۔ گرچ خزل کمل ہو چکی تھی لیکن دوشعروں بے تسلی نہیں ہورہ کی تھی خود کو بھی بھرتی کے لگ رہے تھے۔ پیچلیقی عمل بھی جب گور کھ دھندا ہے۔ بھی تو ڈھلائے اشعار موسم بہار میں بھوٹے ہوئے شکوفوں کی طرح مخیل کی ڈالیوں پر پھخنا شروع ہوجاتے ہیں تو بھی مشق شخن دماغ کی چولیں ہلا کے رکھ دیتی ہے لیکن ایک موزوں مصر عزبیں ہو پا تا۔ رمو زشن کی اور جاتے ہیں تو بھی مشق شخن دماغ کی چولیں ہلا کے رکھ دیتی ہے لیکن ایک موزوں مصر عزبیں ہو پا تا۔ رمو زشن کے انہیں تا نوں با نوں میں الجھا ہوا سوچ کا دھارا آ ہدوآ ورد کی مختلف کیفیات ، بحراور قافیہ ددیف کی وسعت و شک دامنی کے غزل پر مکندا شرات کی جانب بہد نکلا۔۔اچا تک سائیلٹ پر سگے فون کی گھر رگھرا یک مجاز کی دنیا ہے دوسر سے جہان مجان مجان میں واپس لے آئی ۔ کیا میں جمیل جملمی سے بات کر رہی ہوں؟ ۔ مشہر سے گھر رے گھر رے گھر رہے کے اختار اسے کال کرنے کی زحمت کیے گی۔

جی میرانا م ثناء ہے اور میں ادب کی ایک ادنی طالبہ کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں ، بہت مرسے سے اردوا دب ڈاٹ کا م پرآپ کی شاعری اور افسانے بہت اشتیات اور وچارے پڑھ رہی ہوں ۔ اگر برا مت منا کمیں تو اس طمن میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں ابتدائی چند جملوں سے بخوبی اندازہ ہور ہاتھا کہ مخاطب چیچھوری لڑکی نہیں بلکہ کوئی شجیدہ مزاج پڑھی لکھی خاتون ہے۔

جی جو کہنا ہے بلا جھجک کہیں ، مجھے یقین ہے کہ آپ تہذیب اور اخلاقیات کی حدودے اچھی طرح واقف ہوں گی۔

میری ادنی رائے میں آپ کی ظم اور نٹری تحریر بہت جاندار ہے اور آپ کے وسعتِ مطالعہ ہوتِ مسالیہ ہوت جاندار ہے اور آج کے انسان کے معاشرتی ،ساجی ،نفسیاتی رویوں اور مسائل پر آپ گہری نظر کی بھر پورعکای کرتی میں لیکن غزل میں بہت ہے اچھا شعار کی موجودگی کے باوجودظم اور افسانے جیسا تنوع ، پچھگی اور بے ساختگی کی دکھائی ویتی ہے ۔ ایک کمح کے لیے پیدا ہونے والی منہ کی کڑوا ہٹ کو نگلتے ہوئے میں نے زبان پر شائنگی کا ملمع پڑھا کر آ ہمتگی ہے جواب دیا امحتر مہ پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ میری تحریروں کو اپنے میں قبین وقت کا متبادل ہجھی جھرض کرنے کی اجازت دیں تو ہس قبینی وقت کا متبادل ہجھی جھرض کرنے کی اجازت دیں تو ہس

اتنا کہنے کی جمارت کروں گا کہ در حقیقت ادب کی بھی اصناف کا الگ مزاج اور انفرادی رنگ ؤ ھنگ ہوتا ہے۔ جہاں تک غزل کا تعلق ہے تواس میں شاعر کا طائر تخیل بحو راور قافیے ردیف کے سانچوں میں مقید ہونے کی وجہ سے پورے پر کھول کر اڑنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بڑ سے سے بڑ لے فزل گوشعرا بشمول نا مو راسا قذہ کا کلام لے لیں آپ کو چیدہ چیدہ ایی غزلیں دکھائی دیں گی جن کے تمام اشعار معیارا ورعمد گی کے اعتبار سے کلام لے لیں آپ کو چیدہ چیدہ ایی غزلیں دکھائی دیں گی جن کے تمام اشعار معیارا ورعمد گی کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں۔ میں نہایت وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی بڑ سے سے بڑا شاعر ایسانہیں ہوگا جس کے دیوان میں بحرتی کے اشعار کی اچھی خاصی تعداد موجود نہومقصد ہر گر غزل کو کم تر ٹا بت کرمانہیں آج بھی اصناف بخن میں غزل کواعلی مقام اور امتیازی حیثیت حاصل ہے ۔ لیکن آج وقت محبوب کے عارض ورخسار کے تصید ہے بڑ سے اور بھر وفراق کی ماتی کیفیات بیان کرنے سے بہت آ گرفکل چکا ہے۔ جدید موضوعات کے جرکی گھسیر پن نے غزل کواعلی مقام اور امتیازی حیثیت مال کرنے سے بہت آ گرفکل چکا ہے۔ جدید موضوعات کے جرکی گھسیر پن نے غزل کواعلی مقام اور امتیازی حیثیت بیان کرنے سے بہت آ گرفکل چکا ہے۔ جدید موضوعات کے جرکی گھسیر پن استحفزل کا دامن نگل ہوتا جا رہا ہے۔ بات زیادہ طویل ہوگئی۔ آپ کے خلصانہ جذبات کی تا ئید میں آئندہ خوالے سے فکر وفن کے قدر سے مضبوط شعبے ہرزیادہ قدید میند ول کرنے کی کوشش کروں گا۔

اس کی عربیس تینتیس سال کے لگ بھگ تھی۔ متوسط جسمانی اور خاندانی پس منظر کے ساتھ آنگھوں کی گہرائی اور چلیوں کی مسلسل گر دش اس کے پر تجسس اور ذبین ہونے کا پید دیتی تھیں۔ اردوا دب میں ایم فیل کرنے کے بعد گرزشتہ چند سالوں ہے ایک مقامی کا لج میں بطور معلّمہ تعینا ہے تھی۔ رشتوں کی منڈی میں ابھی تک اس کا مول نہیں لگ پایا تھا۔ روایا ہے اور دستورسان کے حمط بق اس کے فیلے دار بھی اس کے والدین ہی تھی مناسب وقت پر دیر کر دی۔ اب جو بھی ٹینڈ ربھر تے بولی کوئی اور لے جاتا جتی کہ اب صورت حال کی بھی تھی مناسب وقت پر دیر کر دی۔ اب جو بھی ٹینڈ ربھر تے بولی کوئی اور لے جاتا جتی کہ اب صورت حال کی کھیٹر ہے ہوئے چھٹر ہے ہوئے کہ تلاش تک آپیٹی تھی۔ اردوا دب ڈاٹ کام کے توسط ہے شروع ہوئے والا تعلق دھیر دولوں اور راتوں پر محیط ہوتا چا گیا۔ خود کومنڈ می کے بھاؤتا واور شتوں کے شورشرا ب ہے محفوظ رکھنے اور پھر ونوں اور راتوں پر محیط ہوتا چا گیا۔ خود کومنڈ می کے بھاؤتا واور شتوں کے شورشرا ب سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے او بین بوٹیورٹی کے ذریعے پی ۔ ای ۔ ڈی میں داخلہ لے ایا۔ جب شقیقی مقالے کے لیے موضوع کے انتخاب کا وقت آیا تو ہم دونوں مناسب موضوع کی تلاش میں ناول نولی اور اس کے مستقبل، حیونوں اور دور مقالے کے لیے جدید تقید کے محتفی نظر یوں اردو خرن وا فسانے کے جدید پر رتجانات جیسے موضوعات میں سے طویل بحث وشخیص کے باو دور مقالے کے لیے کے باو دور مقالے کے لیے کے باو دور مقالے کے لیے کے باو دیور مقالے کے لیے کے باو دیور مقالے کے لیے کے باو دیور مقالے کے لیے کی جائو کہ کی ایک ہی جائو کہ کہ استفہامہ ہے۔ نظر وں سے میری جانب در کیصتے ہوئے کہا؛ آئیڈ یا پر انہیں آپ پر بھی طبح آزمائی کی جاستی ہے۔

اوے نیں یار! من آنم کمن دانم معروف اول اورا فساندنگار محدالیاس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ واؤ! وہ ایکدم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہوئی، یارکیا درولیش منش آدمی ہے۔ نما م ونمود کی خواہش اور نہر سے دیوں جیسی حصورہ وکر لکھے جارہا ہے اور کیا خوب لکھے جارہا ہے۔ میرک دیر پیند خواہش تھی کہا دب کے اس اعلی شان حرم کی غلام گردشوں میں گھوموں اور اس کے خارہا ہے دیاں گوشوں تک رسائی حاصل کر سکوں۔

اے علم تھا کہ میں شادی شدہ ہونے کے ساتھ تین بچوں کابا ہے بھی ہوں ۔وہ بلاشرط ،اعلانیہ یا غیراعلا نبیشا دی کے لیے رضامند تھی ۔ لیکن اے بیعلم نہیں تھا کے بورت کے لیے جا ہت زندگی کی منز ل اورمرد کی محبت رائے کے بڑا وُ سے زیا دہ نہیں ہوتی ۔اور یہ کہ مردمرا ورمرتبے کے جس مقام پر بھی پہنتے جائے عورت کو مفتوع کر کے مال غنیمت سمیٹنے کی فطری اور دائمی کمینگی ہے خود کوآ زا زنہیں کریا تا ۔اور پھر مجھ جیسا لکھاری تو ویسے بھی عمل اور حقیقت کی دنیا ہے دور تمام عمر تخیلاتی بستیوں میں خوابوں کے تنکوں سے آشیانے بنانے میں مگن رہتا ہے ۔ابصورت ِ حال قابو ہے باہر ہوتے دیکھ کر بسیائی اور قطع تعلقی کامرحلہ آن پہنچا تھاکسی ہڑے فیصلے کی ہمت اور حوصلہ بھی نہیں تھا اوراس کی دل شکنی کا خوف بھی قلب میں کچو کے لگا رہا تھا۔اس گومگو کی کیفیت میں چلتے چلتے ایک دن بات داستان گوئی ، ، نا ول نویسی ، کہانی کے منزل بدمنزل مرحله بدمرحله سفر سے ہوتے ہوئے افسانے کی ہئیت اس کی تاریخ ،اجز ائے تر کیبی اور کہانی اور افسانے کے درمیان فرق تک پینچ کرا دبی بحث میں تبدیل ہوگئی۔ میں نے کئی سالوں ہے ذہن میں کلبلانا ہوا سادہ سانگرا ہم سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ ثنا! آپ کی دانست میں افسانے کی سادہ اور عام فہم الفاظ میں کیا تعریف ہے۔؟ وہ یہ پر کھنے کے لیے کہ کہیں میںاس کی علمیت کا امتحان تو نہیں لے رہاا پنی ساٹ اور گہری نظروں سے میرے چیرے کے تاثرات یر ﷺ جتے ہوئے بولی جمیل صاحب سوال بظاہر بہت آسان اور بنیا دی نوعیت کا ہے کیکن اس کے جواب کے لیے شايد مجھےتھوڑا وفت درکارہو گا۔زیا دہ تفصیل میں جائے بغیر بس اتناسمجھ کیچیےا فسانہ درحقیقت کہانی ہی کی مختصر اورسکڑی ہوئی جدید شکل ہے۔کہانی کارکہانی کے کر داروں ،ان کے تاثرات ،احساسات اور مناظر کی ساری گر ہیں کھول کرتمام تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ قاری کے سامنے رکھ دیتا ہے جب کہ افسانے میں بہت کچھ پڑھنے والے کی اپنی فراست اورصوابدیدیر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ایک اور زاویہ نگاہ ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہرا فسانے کے اندرایک کہانی ہوتی ہے کیکن ہر کہانی کے اندرافسانے کا ہونا ضروری نہیں ۔ کہانی کے برتکس افسانے کوروایتی آغازا ورانجام ہے استثنیٰ ہوتا ہے۔ داستان گوئی کواگر ہم ایک لمحے کے لیے دو دھ تصور کرلیں آق افسانہ ہمیں کھوئے یا ہر فی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بنیا دی اجزا وہی ہیں کیکن وقت کی بھٹی پرمسلسل ہلکی آئے پر

کڑھنے سے اس کی تا ثیر زیادہ اور جم کم ہو جاتا ہے اور یہی حقیقت داستان گوئی سے افسانے تک کے سفر کی ہے۔ آخر میں یہ مجھنا ضروری ہے کہ کہانی اورا فسانے کے فرق کو پر کھنے کے لیے کوئی پیانہ یا کسوٹی موجو ذہیں۔
یہاں تک کہ منٹو جیسے عظیم لکھاری کے بھی بہت سے افسانوں پر کہانی کا گمان ہوتا ہے۔ کمبی چوڑی تقریر کے بعد اس نے داد طلب نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا ، کیا سمجھے جناب؟

ہوں ں ں ۔۔سب بمجھ گیا ۔کہوتو دہرا دوں اس بیکچر کا خلاصہ؟ جی ضرورکوشش کریں اس نے لہج میں استا داندرعب اور دبد بے کامصنوعی رنگ بھرتے ہوئے شکفتگی ہے مسکرا کرکہا۔

کہانی ہے کہ ایک ذہین، حساس اور پر کشش لڑکی اور زندگی کی سہ پہر کوچھوتے ادھورے، مجسس اور بکھر نے بکھر سے ایک فخص کا ادبی حوالے سے بذریعہ انٹرنیٹ تعلق بن گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ احترام اوردوی کی حدیں عبور کرتا ہوا اس مقام تک جا پہنچا جہاں ملنے کی خواہش ملنے کے بعد کسک میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اب اس کہانی کو متی انجام تک پہنچانے کے لیے بہت سے طریقوں سے بنا جا سکتا ہے۔ درمیان میں کوئی تیسر الڑکایا لڑکی آگئے۔ کسی ایک کے والدین نے انکار کردیا۔ دونوں بھاگ گئے آخر میں دونوں میں سے ایک محبت کی آگ میں جل کررا کھ ہوگیا یا بھر دونوں ہنی خوشی رہنے گئے وغیرہ وغیرہ ۔

یہ کہانی تو کچھنی کی کائتی ہے۔ ثناء نے پراشتیات اورشرارتی لیجے میں کل ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کونظر اندازکر تے ہوئے سلسلہ گفتگو آ گے ہڑ ھاتے ہوئے بات جاری رکھی ،ا ورافسانہ یہ ہوتا ہے کہا س کی بات کونظر اندازکر تے ہوئے سلسلہ گفتگو آ گے ہڑ ھاتے ہوئے بات جاری رکھی ،ا ورافسانہ یہ ہوتا ہے کہا س بے کہا س بے ہمت اور کم ظرف آ دمی کا مجرِ جنوں حقیقت کی آندھی کے زور سے زمین ہوس ہو گیا ۔ا ور پھر ایک روز وہ آخری ملاقات میں کسی گفتل ادبی موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد وہ کسی کالے پچھوے کی طرح وقت کے بدیو دار حوض میں ڈ بکی لگا کرروپوش ہو گیا ۔

\*\*\*

## گھرآ باد ہیں

دھا کے نے اس کے ماں باپ کوایسے بھیر دیا تھا۔ جیسے نبیج ٹوٹ کر داند داندہو جاتی ہے۔اس کے ہاتھوں میں دشمنوں کی دہشت سے زیا دہ ہمتے تھی۔

ا پنے ہاتھوں سے چنانبیج کے دانے ، جبوہ اپنے آبائی گاؤں لائی تو \_\_\_\_

پہاڑا پنا سبز سیننانے کھڑے تھے۔

میگرنڈیاں ویسے ہی آباد تھیں۔

گھرآباد تھے۔

چا ند، سورج ویسے کے ویسے روال تھے۔جیسے بے مقصد بہتے چلے جارہے ہول۔

جا ر ماه بعد \_ \_ \_ \_

اس کے آنگن میں زینون کے درخت پر فاختہ کا گھؤسلہ بن رہا تھا۔ تنکا تنکا خوشیاں پروئی جارہی تھے۔ سانولی سلونی ماہ نور کے فاختنگ رنگ میں خوب نکھار آگیا تھا۔ پہاڑوں کے سنہری تاج صبح کے منظر کو پہلے ہے کہیں نیا دہ روشن کر تے تھے۔ شام کی سیابی ان دنوں اپنی ہولنا کی کہیں بھول آتی تھی۔ وہ دیر تک سامنے کی پہاڑی کے او نچے درختوں کے مضبوط تنے اندھیر سے میں ڈوب کر گم ہوتے دیکھی تھی ۔ اندھیر سے کا خوف آج کی اس کے دل سے یوں ختم ہو چکا تھا۔ جیسے بھی تھا بی نہیں ۔ رات دیر تک اے اندھیر سے میں رہنا بہت اچھا لگانا تھا۔

چیا، چیا، چیا، کی اے کی نہ کتے تھے۔ چاہ وہ رات گئے تک اندھیر ااوڑ ھے بیٹی رہے۔ ان کے خیال میں بم دھا کے کے بعد ماں باپ کے لوٹھڑ سے سمینے والی ماہ نو راگر رات کے اندھیر سے میں اپناغم گھول کر، خودکو خالی کررہی ہے تو ٹھیک ہے۔ شایدائی طرح ،اس کے سینے کا اندھیر ابھی کچھ کم ہوجائے گا۔

ماه نور کے خواب چند دنوں میں ایسے ہو گئے تھے کہ دن کی روشنی میں شرم سے اس کی ملکیں بہت تیز تیز جھکنے گئی تھیں ۔ ہرسانس پر وہ دو پڑ ہی سیدھا کرتی رہ جاتی تھی ۔

ارسلان ، کو جب کراچی میں ، اپنی منگیتر ما دنور کا خیال آنا تو شهر کی وسعت سمٹ کرنگ ونا ریک بستی

ے بدتر ہوجاتی تھی۔ پوراش<sub>ھ</sub> بے رونق اورویران گلنے لگتا تھا۔ ملکجی رنگ، کے جو بن سے اس کا منہ ہمکین پانی سے بھر جانا تھا۔

نرا ور ما دہ کی قربت میں نئی زندگی کی رونقیں ٹھاٹھیں ماررہی تھیں۔دو دریا مل کر چلنے تھے۔زمینیں سیراب ہونی تھیں۔ زرخیزی کے ذرے جیکئے تھے۔فسلیں لہلہانی تھیں۔ یہ بجنت زرخیزی دن کورات میں بدل دیتی ہے۔

زندگی کے معاملات کچھاس تیزی سے تبدیل ہوئے تھے کہ چٹ منگنی پٹ بیا ہ نے ان کی زندگیاں کیسر بدل کرر کھدی تھیں ۔ ابھی چار ماہ قبل ارسلان جب لاشوں کے ہمراہ آیا تھاتو وہ ماہ نور کو جانتا تک نہ تھا اسے صرف بیہ پتا تھا کہ اس کے ابا کے دوست اوران کی بیوی ، ہم دھا کے میں شہید ہو گئے ہیں اورا سے لاشیں ان کے آبائی گاؤں تک پہنچانی ہیں۔

تباے ماہ نو رصرف دلیر لگی تھی۔وہ پہاڑی لڑی پہاڑوں کا ساعز مرکھتی تھی۔اس نے ماں باپ کے لوئٹر مے خود سمیٹے بتھے اس عمر میں ،جس عمر میں لڑکیاں پھول چنتے ہوئے ہاتھ زخمی کر لیتی ہیں۔۔۔وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی تھی۔۔۔بس اداس تھی ،گہری ادای اس کی ملیح رنگت کوٹھوڑ اسیابی مائل کر گئی تھی۔

ارسلان کے اماں اباس کی ہمت ہے بہت متاثر تھے۔ کہتے تھے جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے اے اتنابی آزمایا جاتا ہے۔ ماہ نورحوصلے کا پہاڑتھی۔ا ہے شایدا تنابی آزمایا جارہا تھا۔سراٹھا کرزندہ رہنااس سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔وہ زندگی میں یوں گھل مل گڑتھی کہ دکھا ہے زندگی کے اورقریب کر گئے تھے۔

ایک ہفتہ پہلے تک اکلونا ارسلان باپ کے فیصلے پر خوش ندتھا۔ گا وُں آنے تک وہ خود کو بکی کا بکرا سمجھ رہاتھا۔ چپ تھا تو ترس کھا کر۔اس کا ابا بتا چکا تھا کہ ماہ نو رکا سونیلا چھاا سے زیا دہ عرصہ پاس نہیں رکھے گا۔ وہ اس وقت دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔نکاح ، نیکی بن کرا پنالطف کھو چکا تھا۔وہ بے دلی ہے آیا ہوا تھا۔

زندگی کا مسئلہ میہ ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتی ۔ جیسے زلز لے کے بعد گھروں کے ملبے سے سبز سبز گھاس زندگی کی علامت بن کرنگل آتی ہے ۔ پچھلے ہفتے ماہ نورزکاح کے روپ میں گندھی ہوئی صبح سوریہ یے بغیر کسی غازے کے ،اچا تک ارسلان کے سامنے آگئی کہ وہ سلونے رنگ کی چیک دیکھ کرنمک کا بت بن کررہ گیا تھا۔

ائے بھی سفید رنگت کے بغیر کچھ نظر ہی نہ آیا تھا۔ کیکن سانو لے کا ڈسا کہاں پانی ما نگتا ہے۔اس کی آئکھیں چندھیا گئی تھیں ۔

نکاح کے بفتے بعد رخصتی تھی ۔ سوباپ بیٹا واپس چلے گئے ۔ اُجڑی ہوئی بے سہاراماہ نور میں زندگی موجز ن ہو گئی۔ فاختہ کی چو کچ تنکا تنکازندگی بُنے لگی ۔ ماں باپ کے سرخ لوٹھڑ وں کے ملبے ے گھاس کے سبز

تنكيسرنكالنے لگے۔

رنگین خیالوں کی با رات آئی ، رنگوں کی مہک لیے ما ہنورکوساتھ لے گئے۔ با رات کیاتھی ماں باپ اور ارسلان ، یعنی ما ہنور کی نئی کا سنات ۔وہ جیسے کسی نئے سیار ہے پر آگئی تھی ۔ماں باپ کا متبادل تو کوئی نہیں ہوتا الیکن ماں باپ کی سی شفقت لیے انہی جیسے دوکر داراس کے اردگر دیتھے۔

وا کپسی برٹرین کی چھکا چھک نے ماہ نور کی دھڑ کن سے ایک ردھم بنا لیا ہر جھٹکا وہ دل تک محسوں کرنے گئی تھی ۔

ارسلان اور ما ہنور کی آئیسیں جب جا رہوتیں ہونٹوں پر مسکان پھیلتی جسم اُن دیکھی لذت سے لبریز ہوجاتے یڑین منزل پررک گئی۔

ا جا تک ایک تیز روشی لی بھر کے لیے نمودار ہوئی، دھا کے کا دھواں پھیلا اور آ ہتہ آ ہتہ سب صاف نظر آنے لگا۔

دھا کے نے ان مینوں کوایسے بھیر دیا تھا، جیسے نوٹ کر دانہ دانہ ہوجاتی ہے۔اس کے ہاتھوں میں شمنوں کی دہشت ہے کہیں زیا دہ ہمتے تھی۔

ا پنے ہاتھوں سے چنے شیخ کے دانے جب وہ سمیٹ چکی آو۔۔۔۔

اس خیال سے کا نپ کررہ گئی کیوں کہ وہ پنہیں جانتی تھی کہان فکڑوں کا آبائی قبرستان کہاں ہے!

پہاڑا پناسبز، سیننانے کھڑے تھے۔

پگذنڈیاں ویسے ہی آبادتھیں۔

گھرآباد تھے۔

عاند، سورج ویسے کے ویسے روال تھے۔ جیسے بے مقصد بہتے چلے جارہے ہوں۔

\*\*\*

#### روز ہے

"صاحب جی! روزے آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ "و دایو چھر ہاتھا۔

ریملی کامعمول تھا۔ جوں ہی میں دکان میں پہنچا ہلی پلاسٹک کی سبزٹر ہے میں چھوٹی سی چینک اور پیالیاں دھرے دکان میں داخل ہوتا اورساتھ ہی بیسوال جڑ دیتا۔رمضان سے دونین ماہ قبل اس سوال کی سگونج علی کی زبان پرا ورمیری دکان میں اکثر سنائی دیتی۔

شال آبا دقیعے کے جس با زار میں میری کپڑوں کی دکان تھی ، وہ ایک چھت تلے بنی کئی دکانوں پر مشمل کمبی کا رکیٹ تھے ، اس کے ایک سرے پر چھت کو جاتی سیڑھیوں مشمل کمبی کا کھوکھا تھا۔ لوگ اے ہرف کا ٹھتیا بھی کہتے تھے کیوں کہ یہاں گرمیوں میں ہرف بھی فروخت کو قاتھا۔ لوگ اے ہرف کا ٹھتیا بھی کہتے تھے کیوں کہ یہاں گرمیوں میں ہرف بھی فروخت ہوتی تھی ۔ علی اس کی چائے والے کے پاس کا م کرتا تھا۔ مارکیٹ میں سب دکانوں پر چائے تھیم کرتا اور دکان واروں سے پہنے وصول کرتا اس کی ذمہ داری تھی ۔ اس کی عمر بمشکل دس ہرس ہوگی۔ اس کا تایا زاد بھائی کسی اور ہوئی ہوگ میں اس کی غرض سے یہاں آیا تھا۔

اس قصبے کا نام شال آباد کیوں پڑا ؟ اس بارے میں کئی سینہ بہ سینہ چلتی روایات سننے کو ملتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ یان کی جاتب کے میدانی علاقوں کے آخری سرے پر ، شال کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع آخری قصبہ ہے۔ کچھلوگ یہ بھی بتاتے ہیں کراے شال سے آنے والے ایک قبیلے نے آباد کیا تھا، ای لیے اسے شال آباد کہا جاتا ہے۔

"صاحب جی اروز ہے آنے میں کتنے دن ہاتی ہیں؟"علی انہائی معصومیت سے بیسوال پوچھتا اور میری کوشش ہوتی کہ اسے آسلی بخش جواب دوں ۔ میں اسے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا اور بظاہر ایبالگتا کہ علی کوبات سمجھآ گئی ہے لیکن پھروہی ڈھاک کے تین پات ۔۔۔علی چبر ہے پروہی معصومیت اورلیوں پروہی سوال سجائے کچھ دیر بعد دوبا رہ میر ہے سامنے کھڑا ہوتا ۔البتہ وہ اتنی بات ضرور سمجھتا تھا کہ کسی گا مک کی موجودگی میں زیا دہ تھگ نہیں کرنا ۔اگر کوئی گا مک پاس بیٹھا ہوتا اور کپڑوں کے تھان ادھرادھر کھلے کی موجودگی میں زیا دہ تھگ نہیں کرنا ۔اگر کوئی گا مک پاس جیت تمام کرر ہا ہوا ورجا نتا ہو کہ ابھی اسے بڑے ہو الی کو جاتے ہو چھتا اور جلد دکان سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہوگی

کھار مجھے محسوس ہوتا کہ وہ بیرسب جان بو جھ کر کرتا ہے۔بس مجھے چڑانے کے لیے ۔ کیکن میں منبط کرتے ہوئے مسکرا دیتا اور کہتا ؛" بعد میں جب برتن لینے آؤ گے ، تب بناؤں گا، ابھی جاؤ شایا ش'' ورعلی جائے کی ٹرے کو گاڑی کاسٹھیر نگ تغیور کرتے ہوئے دائیں یا کیں گھماتے ہوئے جلدی ہے نکل اپتا۔وہ یا زوؤں کی کمان سی بنا تا اورانہیں دائر ہے میں گھما تا جاتا ۔ مارکیٹ کے اندریوں چلتا جیسے کسی خم دار پگڈیڈی پر چل رہا ہو۔وہ تیزی ہے راہ گیروں اور گا ہوں کے نی میں ہے فی کر نکلتا۔ جیسے اپنے اردگر د پھیلی مشکلات اور د کھوں کے جال میں ہے خود کو بیجا کر نگل رہا ہو۔وہ گاڑی کے انجن جیسی آوا زیں بھی نکالیا ۔۔ہنگ ہنگ ہنگلگگ ۔۔۔کسی ست رفتار راہ گیر کے ساتھ مکنہ نکراؤ کے خدشے کے پیش نظر مارن بھی بجا تا ۔۔۔ٹی ٹی میٹ ۔۔۔ٹی ٹی ٹی ٹیٹ ۔۔۔وہ یوں ہی ہارن بجاتا اور راہ گیروں کواپنی تضوراتی گاڑی ہے بچاتا ہوااینے جائے کے ٹھیے کی طرف اور پھروہاں سے ادھرا دھر جائے اٹھائے چکرلگا تا رہتا۔وہ آتے جاتے دکا نوں کے باہر یٹ ی چیز وں کوبھی چھیٹرتا اور دکان داروں کاصبر آ زمانا ۔ کچھ دکان دار جوسخت مزاج کے بتھے اوراس کی حرکتوں ے تنگ آ چکے تھے،اے با قاعدہ گالیاں دیتے ۔ کچھ محض بڑ بڑا کر اور کچھ صرف سر ہلاکر رہ جاتے ۔شیرو کمہار نے تو ایک با نظی گالیاں دیں اورا ہے پکڑ کراس پر ہاتھا ٹھا نے لگا تھا کہ میں بھا گ کر دکان ہے باہر نکلا اوراس نے میر ہے سمجھانے برعلی کوچھوڑ دیا۔ میں نے بھی کئی بار پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کیکن اے جیسے کھے یا دہی نہیں رہتا تھا۔وہ ہردن کا بلکہ ہر پہر کا آغاز نئے سر ہے ہے کرتا لیکن پرانی ڈگریر۔۔۔وہ جب بھی جائے لاتا ایک ہی سوال دہراتا ۔اس کی یہی کوشش ہوتی کہ سوال کا جواب مل جائے ۔ جیسے اگر آج جواب نہلا تواے رات کونینز نہیں آئے گی۔ایک دن میں اپنی کسی پر بیثانی میں بیشاتھا کہ اس نے وہی سوال دہرایا اور میں نے ڈا نٹتے ہوئے کہا ''یا را اس مارکیٹ میں تمھارے سوال کا جواب دینے کے لیے کیاا یک میں ہی رہ گیا ہوں؟ کیابا تی لوگ جائے نہیں پیتے ؟ یا میں شمھیں کوئی امام مسجد دکھائی دیتا ہوں؟ کیا میں نے رمضان کا جاند و يکھناہے؟''

الیی صورت حال کو بھا بیتے ہوئے علی تھسیانہ سا ہوکر دکان سے نکل لیتا لیکن اسے چین نہیں ہڑتا تھا۔ شام کوچائے کے پینے وصول کرتے وقت دکان کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوجا تا اور دکان میں ہے رنگ ہر نگے کیڑوں کو چیپ چاپ کھڑا دیکھتا رہتا ہمجی کن آتھیوں سے مجھے بھی دیکھتا اور حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ۔ ایسی صورت حال میں اس کے چہر سے پرایک معصوم مسکرا ہٹ تھیاتی دکھائی دیتی اور جب مجھے گا ہموں سے فرصت ملتی تواب جی دے دیتا ۔ مفرصت ملتی تواب کے بیسے پکڑا تے ہوئے ہنتے ہنتے اس کے سوال کا جواب بھی دے دیتا ۔ مفرصت ملتی تواب کے ساتھ ساتھ اس کی معصومانہ باتوں سے لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس پر دلیمی کے مہاتھ ساتھ اس پر دلیمی کی بہت شرارتی تھا اور میں اس کی معصومانہ باتوں سے لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس پر دلیمی

غریب بچے کی دلجوئی بھی کرتا رہتا جوا پنے ماں باپ بہن بھائیوں ہے میلوں دوریہ عمولی کام کر کے اپنے کئے
کی مدد کررہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھی بھی رہیں ہے ڈا نٹنے کے باوجودوہ اسکے دن سب پچھے بھول بھال کر پھر سے
دکان میں بیٹھا کوئی چیز اٹھا کر معصومیت ہے الٹ بلٹ رہا ہوتا تھا۔اس کی ان حرکتوں پر میں صرف منہ بسورکر
باراضی کی ادا کاری کرتا اوروہ کھسک جاتا۔

شام کے وقت علی کا کام بھی کم ہوجاتا، بسوں کا اڈہ بھی ویران ہو جاتا اور مارکیٹ میں خاموثی چھانے لگتی کیوں کہ زیاد وہر دکان دار دکا نیں ہڑ ھادیتے میری دکان میں بھی شام کے وقت کچھ زیادہ گا ہک نہیں آتے تھے۔ دکان پر کام کرنے والے دونوں لڑ کے بھی اس وقت تک چھٹی کرجاتے تھے کیوں کہ وہ علی الشہ دکان کھولتے تھے اور میر ے دکان پر چہنچنے ہے قبل آنے والے اکا دکا گا ہموں کو بھگتا تے تھے ۔ شال آبا دایک مضافاتی قصبہ تھا۔ یہاں کا روبا رزندگی کا آغاز علی الشہ جوتا تھا اور دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بھیٹر بتدری کم ہوتی چلی جاتی تھی ۔ صبح سویر ہے آس پاس کے دیماتوں سے ہزاروں لوگ پک اپ، چھڑ وں اور بسوں پر سوار شہر میں واش ہوتے جن میں سے زیاد وہر دودھ ، انڈ ہے مرغیاں ، سبزیاں ، اجناس اور مال مولیثی بیجئے آتے میں واطل ہوتے جن میں سے زیاد وہر وخت مکمل کر کے دو پہر تک گھروں کولوٹنا ہوتا تھا۔ خاص کر گرمیوں کے موسم میں قودوں پر کے وقت ہرطرف سانا جھاجاتا۔

"حچیوٹے ذراحائے تولانا" اورعلی تیزی سے ان کی طرف لیکا۔

مجھے یا دہے جب علی یہاں نیا نیا آیا تھا تواس کے چر سے پر پچھ رونق موجود تھی کین اب تو کافی دبلا پتلا اور کمز ورہوگیا تھا۔ وہ سارا دن جائے ڈھوتا اورہوٹل کے مالک اور دکان داروں کی جھڑ کیاں سہتا۔ وہ شرارتیں بھی تو بہت کرتا تھا سوا ہے دکان داروں ہے اکثر ڈانٹ پڑتی تھی ۔ مول کا مالک اے مارتا پٹیتا بھی تھا۔ جب بھی مالک ہے مار پڑتی ، وہ پریشان صورت بنا کرمیر ہے پاس آ بیٹستا لیکن اس کی آنکھوں میں بھی آنسونہیں دیکھے۔ میں نے اس ہول کے مالک کو کئی بارسمجھانے کی کوشش کی تھی کہ غریب بچے پر یوں ظلم کرنا ٹھیکے ممل نہیں لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا ؛

" بھاجی میری اتنی کمائی کہاں ہے کہ میں اس طرح پسے ضائع کرتا رہوں۔ میں نے بھی حساب دینا ہوتا ہے۔ دودھ والے اور کریانے والے کوروز کے روز پسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ بھی وصولیاں بھول جاتا ہے، سمجھی پسے گرا آتا ہے۔''

ایک با راس نے اپنے جواب میں اتناا ضافہ کیا''اوراب تو ایسا لگتا ہے اس نے چوری کرنا شروع کر دی ہے''میں نے فوراً علی کی طرف دیکھا علی نے نظریں جھکالیں، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔

اگے دن جب علی چائے دیے آیا تو میں نے اے چوری کے بارے میں اچھا خاصا کیچر دیا علی خاموثی ہے ساری بات سنتار ہا۔ تنے میں ایک گا کہ دکان میں داخل ہواا وروہ موقع پاکر چیکے ہے لکل گیا۔
اس پرتو کسی بات کا اثر بی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سوچا میں یونہی فضول تقریر کیے جا رہا ہوں۔ جس بچے کو مار کھانے پر بھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا اس پرمیری بات کا خاک اثر ہوتا ہے۔ شاید غربت انسان کی حسیات پراٹر انداز ہوتی ہے۔۔۔ایسے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے ۔ انہیں زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا حسیات پراٹر انداز ہوتی ہے۔۔۔ ایسے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ انہیں زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پر بھی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کیٹرارتی ہے بہت ذبین ہوتے ہیں۔اگریہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا تو کتنا ذبین ہوتا۔۔۔کسی دکھ تکلیف کا اثر نہ ہوتا یا احساس کا مرجانا بھی تو ایک طرح کی موت ہے، انسا نیت کی موت ہمیں معاشرے میں جوسفا کیت اور درندگی نظر آتی ہے، اس کا بڑا سبب شاید یہی ہے۔ یہی معاشرتی نا ہمواری درندہ صفت لوگ پیدا کرتی ہے۔ایسے محروم ہے ہی مجرم بنتے ہوں گے۔

خیالات کے ای تانے بانے میں نہ جانے کہاں سے مجھے بیہ بات سوجھی کہ وہ میری دکان سے بھی پہلے کے چھے پہات ہے۔ ایکن وہ زیا دہ سے زیا دہ کیا چرا سکتا ہے؟ میں تو دن بھرکی آمدنی انگی میں رکھتا ہوں، میر اہاتھ سے اختیا را پنی انگی کی طرف گیا ور میں مجل ساا پنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا ۔ لیکن وہ میری غیر موجو دگی میں کوئی اور چیز بھی تو اٹھا سکتا ہے ۔۔۔۔ میں کچھ زیا دہ بی سو پنے لگ گیا تھا۔ میں نے سوچوں کے ای تسلسل میں دکان پر کام کرنے والے لڑ کے کوآ واز دی، جبوہ متوجہ ہواتو میں نے پچھ سوچتے ہوئے اسے پانی لانے کا کہاا ورا گلے لمح علی سر جھکائے میر سے سامنے کھڑا تھا۔

میں نے بات ہی بدل دی۔

"علىاگرروز بےلیٹ ہو گئے تو کیاہوگا؟"

علی بجائے پریثان ہونے کے کھل اٹھا، جیسے کہ رہا ہو میں اب اتنا بھی بچہ نہیں۔وہ میرے مذاق سے لطف اٹھا تا تھا۔

شعبان کے شروع ہوتے ہی ، یعنی رمضان ہے کوئی ایک ماہ قبل حسب معمول ایک صبح وہ دکان میں داخل ہوا۔ اس نے انتہائی را زدارا نداندازے دائیں بائیں دیکھاا وراچھی طرح سے اطمینان کر لینے کے بعد جیب سے ایک گیند نکالی جس کے اندرجلتی بجھتی روشنیاں گھوم رہی تھیں۔ اس نے وہ گیند میری طرف بڑھائی ؟ جیب سے ایک گیند نکالی جس کے اندرجلتی بجھتی روشنیاں گھوم رہی تھیں۔ اس نے وہ گیند میری طرف بڑھائی ؟ دیس سنجال لیس میں ہے گھر لے کرجاؤں گا، اپنے بھائی کے لیے۔ "

میر سے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ پھر گویا ہوا؛

''اورآپ کوایک بات بتاؤں۔ میں اس بارگھر جاؤں گاتو واپس نہیں آؤں گا۔اماں تو پچھلے سال بھی آنے نہیں دے رہی تھی۔اماں بہت بیارتھی ، وہ کہتی تھی واپس نہ جاؤ ، یہاں رہو ،سکول جایا کرو۔لیکن لبانے کہا کہم پر کافی قرضہ ہے۔ایک سال میں قرضہ از جائے گاتو پھرا ہے واپس نہیں بھیجوں گا، اے سکول داخل کرا دوں گا۔''

اب اشیالانا اس کامعمول بن گیا ۔ وہ ایک بڑا ساتھیلا لے آیا تھا جس میں لائی ہوئی سب چیزیں جع کررہا تھا۔ اے روز بی نہ جانے کہاں ہے کوئی نئی چیز مل جاتی تھی ۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کاتھیلا جم میں بڑا ہورہا تھا۔ کہیں ہے کرکٹ کی سفید گیند ملی تو کہیں منہ ہے بجانے والا با جا۔ ان کے علاوہ پین ، رگوں والی پسلیں ، کلائی پر چڑ ھانے والی گئی ، پینگ اڑانے والی ڈورکا گچھا، کا نچ کی گولیاں اور اسی طرح مختلف چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی ہے اس کے علاوہ عام گیندیں، چائندی روش گیندیں، تھلونے اور کئی ہے کار چیزیں بھی علی کے تھیلے میں جمع ہوتی رہیں ۔ وہ چند دن بعد سب چیزیں نکال کردیکھتا اور مجھے ایک ایک چیز کہا تا کہ یہ گینداس نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دکھا تا ۔ یہ کام وہ اکثر شام کے وقت کرتا ۔ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا کہ یہ گینداس نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لیے ہیں بہن کے لیے اور یہ گئی گئیر سے ۔ اور تو قف کے بعد بغیر پو چھے بتاتا کہ تھیراس کا چیرا کی ہے بھائی ہے جوا ہے شہر لایا تھا۔

اب اے صرف رمضان کا انظارتھا کیوں کہ رمضان میں اس نے گھر جانا تھا۔رمضان میں جائے کا پیٹھیہ مہینہ بھر کے لیے بند ہو جاتا تھا۔

کسی دن ایساہوتا کہ وہ کوئی چیز لانے کی بجائے دیں ہیں روپےلاتا اور کہتا ہے جمع کرلیں \_

میرے یو چھنے پر کہ کیا یہ ٹپ کے پیسے ہیں اس نے کہا''ہاں جی''اوراس سے پہلے کہ میں پھھاور یو چھتا ،فوراً بول پڑا، جیسے بات بدلنا جا ہتا ہو۔

" میری شخواه کے پیسے ہوٹل والا ہر مہینے ابا کوچیج دیتا ہے 'اس نے بات جاری رکھی ۔

'' آپ کو پیۃ ہے گھل والے کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔کل وہ مٹھائی لایا تھا۔اس نے مجھے مارکیٹ میں با نٹنے کا کہا۔ میں نے سب کودی، آپ کوبھی دی تھی نا؟ میں نے تھوڑی کی بچالی تھی۔وہ استادنے دیکھ لی اور مجھے ڈانٹااور کہنے لگازیا دہ مٹھائی کھانے ہے بندہ بیار پڑجا تا ہےاوروہ مٹھائی اپنے گھرلے گیا۔''

اس کے چبر ہے پر مٹھائی چھن جانے کا افسوس نمایاں تھا۔ مجھے یا دآیا کہ میں بھی تو اے ہمیشہ اشیائے خور ونوش ہی دیتا ہوں۔ جب وہ گھر جائے گاتو اے کپڑے دوں گا۔ رمضان میں زکوا قابھی تو نکائی ہے۔ میں نے زکوا قامیں ہے کچھے قم علی کو دینے کا فیصلہ کیاا ورا ب تک دی گئ زکوا قاکا حساب کتاب کرنے میں گھا کہ بھی نے ذکول کر چیکے ہے میری طرف ہڑھائے اور میں نے جب وہ لفا فے میں گھا کہ بھی نے ذکال کر چیکے ہے میری طرف ہڑھائے اور میں نے جب وہ لفا فے میں والے تھے دیگی ہی چیز ڈائی جاتی تو وہ گینداس حرکت سے خود بخو دہ مجمدگانے گاتی۔ جوں جوں رمضان کا مہید پقریب آرہا تھا، بھی کاچبرہ بھی ان روشنیوں کی طرح جگرگانے لگا تھا۔ وہ خوثی لگتی۔ جوں جوں رمضان کا مہید پقریب آرہا تھا، بھی کاچبرہ بھی ان روشنیوں کی طرح جگرگانے لگا تھا۔ وہ خوثی میں اڑتا پھرتا تھا۔ اس پر مار پیٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا لیکن خوثی میں کس طرح سرشار پھر رہا تھا۔شام کے وقت گھروں کولو نے پر ند ہائیا دمائی احساس ندر کھتے ہوئے بھی کتنے خوش ہوتے ہیں۔ دیہا ت میں سارا دن جنگوں میں چرنے والے ڈھور ڈنگرشام ڈھلے خود بخو دوالیس کے رستوں پر چل پڑتے دیہا ہیں۔ان میں گئ تو کان لٹکا کے خاموثی ہے جگائی کرتے ہوئے چل رہ ہوتے ہیں لیکن نسبتا نوم بھر ہو کے اندر ہیا حساس پڑتہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی مزل وہی جگہ، ویکھ کور کہ ہوتے ہیں گئون اور ی کاندر ہیا حساس پڑتہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی مزل وہی جگہ، وی کور کی اور وہی غذا ہے بینی وہی معمول کی زندگی ہے اور کم عمروں کوان باتوں کی مجونیس ہوتی ہوں ہے۔۔۔۔

"بس اب تین دن رہ گئے رمضان آنے میں'' میں نے علی کے لفافے میں اپنا وزئنک کا رڈ ڈ التے ہوئے کہا؛

"جب کوئی ضرورت پیش آئے مجھے فون کر لیما ۔"

میں نے اسے پچھڑھا نف دیے۔اس کی ماں کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑاا ور پچھرقم اورا سے اچھی طرح سمجھایا کہ بیہ جاکراپٹی ماں کے ہاتھ میں دینا علی نے میری بات ٹی ان ٹی کرتے ہوئے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا؛

" مجھے وہ تصویر جاہیے، 'وہ دیوار پر لٹکے فریم کی طرف اشارہ کررہا تھا؛

" ہاں کیوں نہیں، وہ بھی دوں گا۔"

علی بہت خوش تھا۔وہ بازار میں ادھرادھر بھا گدر ہاتھا۔آج اس کی رفتار بھی تیز تھی اور چہرے پر رونق بھی لوٹ رہی تھی۔وہ چائے کیٹرے کواسٹیرنگ کی طرح گھماتے ہوئے بہت تیز بھا گدر ہاتھا۔ میں نے علی کے لیے خانہ کعبداور روضہ رسول کی تضویر والی پینٹنگ خریدی۔علی نے بتایا کہ پیتضویر اس کی مال کو بہت پیند ہے،''جمارے گھر میں ایسی ایک تضویر ہے لیکن وہ بہت پر انی ہوگئی ہے۔''

رمضان شروع ہوگیا اوروہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔رمضان گزرگیا۔عید کے بعد کچھ دنوں تک دکان بند رہی۔ کپڑوں کے کاروبار میں عید کے بعد کچھ دن مندا ہی رہتا ہے۔لوگ عید بقر عید پر ہی کپڑے نے مید بند تھیا شادی بیا ہ کے دنوں میں دوبارہ کاروبارز ور پکڑتا تھا۔ میں نے دکان پر کام کرنے والے لڑکوں کو بھی ہفتہ بھرکی چھٹی دے دی تھی۔

جب عید کے بعد پہلی بار دکان کھولی تو تھوڑی دیر بعدوہ حسب معمول بلاسٹک کی سبزٹرے میں چائے کی چینک اور پیالیاں دھرے دکان میں داخل ہوا، میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بوچھا؛
"اوئے تم واپس آگئے،"

على كچهه ندبولا، وهمم مجهد كيم جار باتها؛

"م تو كهدر بي تحدوا پس نهيس آؤل گا بنو پهركيا بوا؟"

اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جیرت میں مبتلا اے دیکھے جارہا تھا؛ وہ جوایک لی میں ڈانٹ ڈیٹ بلکہ مارپیٹ تک بھول جاتا تھا، وہ رورہا تھا۔

"كيا بوا، خرتو إلى أوالس كيون آكيج"

اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائی ہوئی تھیں،جنہیں تھوڑی تھوڑی در بعدالگ کرناا وزمیفس کی آستین ہے آنسو پونچھتا۔ میں یہ بچھنے کی کوشش کرر ہاتھا کہ ایک ماہ میںاس کا بچپن رخصت ہو گیا ہے یا حقیقی بچپن لوٹ آیا ہے۔وہ بمشکل کہہ پایا۔

"روزے آنے میں کتنے مہینے باتی ہیں؟"

\*\*\*

# اینے جسم کا خدا

اُے پہلی با راحساس ہوا کہ خوف اُس کے ندر نہیں بلکہ بیرخارج میں کہیں موجود ہے۔ وہ غیر مانوسیت اورا جنبیت کے خوف سے تو پہلے ہی آگاہ تھا۔ آج اس پر عقدہ کھلا کہ دماغ میں اشیا کے موجود المدیجے ذاگر اینے اصل سے ہڑھ جائیں تو خوف کی ایک وجہ یہ تھی بنتے ہیں۔

اُے پہلی مرتبہ خوف نے اُس وفت آکر دبوجا جب وہ ٹیرس میں رکھی آرام کری پر بیٹھاکسی گہری سوچ میں تھاکہ اُری کے بیٹھاکسی گہری سوچ میں تھاکہ اُران استے نیچھی کہ سوچ میں تھاکہ اُران استے نیچھی کہ جہاز کا بیٹ گھر کی حجیت کو چھوتے محسوس ہوا۔وہ لحد بہت اہم تھا جیسے وفت رک ساگیا ہوا ور جہاز کا نجلاحصہ اُس کے وجود پر آپڑا ہو۔جہاز کے نیچا سے اپنا وجو د بے وقعت اور بے بس محسوس ہوا۔

دوسری بارخوف ریڑھ کے اختیام میں جاتھ ہرا، اُس رات کے ایک پہر، پیدل چلتے ہوئے ویران سڑک پراُ سے یوں محسوس ہوا کہ بیسڑک زمین پرموجود نہیں ہے۔ اگر زمین پرنہیں ہے تو چرکہاں ہے؟ اس کہاں کے لیے اُس نے سراو پراُ ٹھا کر دیکھاتو زمین آسان پرایک چمکتا سیارہ دکھائی دی۔ یہ کیا؟ اس لمحاس پرانکشاف ہوا کہ یہ خوف نہیں ہے بلکہ یہ وحشت ہے جواس کے پورے جسم پرتھور کے کانٹوں کی طرح اُ گ آئی ۔ مختی۔

اُس سے اگلے دن کا واقعہ ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ پودوں کی فرسری سے اِن ڈور پود کے لئے کر آیا ۔ ایک پوداس کی بیوی کوخا صالبند آیا ۔ جیب پودا تھا جے زمین یامٹی کی ضرورت نہیں تھی ۔ اُس نے اپنی مطابقت پانی کے ساتھ پیدا کر لی تھی درجن کے قریب وہ ڈیڑھ فٹ او پچی مضبوط ٹہنی نما قلمیں تھیں جن کے ایک سر پر جڑیں اور دوسر سے پر گھر سے اور ملکے سنر پتے تھے ۔

وہ جبرات کے دوسر سے پہر پانی پینے کے لیے اُٹھاتو ڈائینگٹیبل پررکھایہ بو دا، در خت بن چکا تھاجونہایت تیزی ہے یور کے گھر میں پھیل رہاتھا۔

اُس کے دماغ میں لگا خوف کا اسکیل اپنے آخری نقطے پر پہنچا اسے میں یہ پو دانما درخت کمرے اور کچن کی شرقی دیوارکوگراتے ہوئے باہر کی جانب لکل گیا۔اُس کی نظراس پودے نما درخت کے اوپر والی شہنی

یر پڑی جس برأس کااپنا و جودکسی بو زنے کی طرح حبول رہاتھا۔

اب خوف اُس کے لیے مستقل پریشانی کاباعث بنے لگاایک دن وہ اپنے شہر کی ایک معروف مائنڈ سائنس ایک پرٹ کے پاس گیا۔ ایک پرٹ نے میڈی ٹیشن کاطریقہ اُس پر آ زمایا۔ جبوہ میڈی ٹیشن کے ممل سائنس ایک پرٹ کے دوران اُس نے ایک خواب دیکھالیکن خواب سے باہر آیا تو اُس نے ایک خواب دیکھالیکن خواب سے بہلے اُس کی ریڑھ کی ہڈی میں مسلسل ایک ہرتی رُوچلتی رہی پھراس ہرتی رو نے بلکے نیار نگ کا لبادہ اُوڑھ لیاجس میں بھی بھی آگے جیسی چنگھاڑی بھی پیدا ہو جاتی بھی دماغ والی طرف کو جاتی اور بھی ریڑھ کی اور شوکی اور شوکی اور شوکی اور شوکی اور شوکی ہوں کے بینے اختیام پرایک پھول کی شکل اختیامی طرف کو ۔ آخر میں جب ریڑھ کی اختیامی طرف کو پیٹی تو ریڑھ کی ہڈ کی اپنے اختیام پرایک پھول کی شکل اختیامی طرف کو ۔ آخر میں جب ریڑھ کی اختیا می طرف کو پیٹی تو ریڑھ کی اور بنیا دیر بلکے سرخ رنگ کی ۔ اُسے کا میں تبدیل ہونا شروع ہوگئی جس کی باخی چیتا س گھرے نیا رنگ کی تھی اور بنیا دیر بلکے سرخ رنگ کی ۔ اُسے کا جسے یہ کنول کا پھول ہو۔ کا

اس نے اتنا کہ کرا مکسپر اور مکھا جواس کی بات کو پوری مکسوئی کے ساتھ ان رہی تھی ۔

ای کمحائے لگا کہ میر پھول توا میک پرٹ سے ماتا جاتا تھا۔۔۔۔ شاید نہیں۔۔۔ اُس کی خوبصورتی یا شاید اُس کا نیلا رنگ جوا میک پرٹ کی شرٹ سے ماتا جاتا تھا۔ اُسے یا دآیا کرا میک پرٹ کی تجیش سے دوران اُسے ایک مخصوص خوشبو بھی آر ہی تھی تو کیاوہ اُس کے باطن کی خوشبوتھی؟ یاا میک پرٹ کی؟

وہ اُس خواب کی طرف آیا جواُس کے دماغ کی سکرین پر تحبیضن کے دوران نمودار ہوا تھا مجیب خواب تھا۔ کم از کم رات کود کیھے جانے والے خوابوں سے قومختلف تھایا شاید انھیں جیساتھا؟ پتانہیں۔

شایداً س نے ایک ہی لمح میں وہ خواب دیکھا تھا۔خواب کیا تھا بس ایک گیا رہ سال کا بچہ تھا جس نے شلوا رقبیص پہن رکھی تھی اورسر پر نماز والی ٹو پی ۔۔۔ایک مسجد تھی شاید ،شاید نہیں ، وہ کسی خانقاہ کا منظر تھا ۔۔۔۔ شاید ۔۔۔ یہ خواب بھی بہت عجیب ہوتے ہیں ۔اپنے ساتھ ابہام کے کبوتر لے آتے ہیں ۔یا دآیا کبوتر بھی بھی تھا ایک بڑا ساصحن تھا جس کے ایک طرف پانی کا حوض تھا جیسے یہ حوض وضو کے لیے مخصوص کیا گیا ہواس حوض کے بیچھے قطار میں کمرے تھے۔

اُس کواتناہی یا دخھاشا ید خواب بھی اتناہی تھا اُے لگا کہ بیہ خواب نہیں بس ایک فلیش تھی جس کے اندرائس نے بیدد کیولیا۔

وہ جب خاموش ہواتو ا یکسپرٹ نے اُس سے پچھنجی سوالات پو چھے جن کےاُس نے اپنے طور پر تسلی بخش جوابات دیے ۔

نيكسٹ ايائمنٹ لے كرو دوا پس لوث آيا \_

اس مینقد سے أس كا ندرچيزوں كا خوف كم موجائے گا؟

اُس کا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا اتنا مسلسل کہ سوچ با قاعدہ ایک شبہیہ کی شکل میں اُس پر حاوی ہونا شروع ہوگئی اتنی حاوی کہ اُس کے نیچے اُس کا اپناو جو دایک چیونٹی کی مانند ہوگیا ۔

اُس کواحساسات یا محسوسات کا مسئلہ نہیں تھا وہ اجسام کے ادراک اور عدم ادراک کے درمیان الجھ کے رمیان الجھ کے رقائی کے درمیان الجھ کے رقائی تھا اسے دماغ کا کام کررہا تھا۔۔۔ شاید ۔۔۔ کیا ذہن دماغ کا کام کرسکتا ہے؟

وہ بستر پر آکر لیٹ گیا گہرے گہرے سانس تھینچے لگا اتنا گہرا سانس کدأے با قاعدہ محسوس ہوا کہ اُس کے دونوں پھیپھڑے میواے بھر گئے ہیں اور ناف سے نیچ کا حصد قدرے پھول گیا ہے یا شاید کہنا چاہے کہ باہر کونکل آیا۔

وه يمل پچھوفت تک مسلسل دھرا تا رہا۔

د ماغیرِ جی گرد کم ہونا شروع ہوئی تو کچھ دیریتک اُس کواچھامحسوں ہونے لگا اُس کے بعد پھراُس کا د ماغ خالی ہوگیاا تناخالی کہ خلا بن گیا۔

وه سوجانا حابتا تھا۔۔۔ مگر نیند نجانے کہاں تھی؟

اس نے لیٹے لیٹے رموٹ سے ایل ای ڈی آن کی سینڈیا سینڈ سے تم یا پھر سینڈ سے زیادہ ۔ سکرین نیلے رنگ سے پُر ہوگی شاید پُرلفظ ٹھیکنہیں کیوں کہ جگہ خالی ہوتی تو پُر ہوتی خالی نہیں تو پھر پُرکیسی؟

خِر!

سکرین پرایک اسلامی چینل ظاہر ہوا اُس کی انگلیاں ایکے چینل کی طرف حرکت میں تھیں کرایک دم رک گئیں ایک مولانا کسی کے سوال کا جواب دے رہے تھے کہ اگر انتیج کے لیے گھر میں پانی دستیاب نہ ہوتو پاک مٹی کواستعال کیا جائے۔

كيانشو پيرحرام إلى عروه؟ أس في اين تين سوحا-

اُس کا خوبصورت نائلوں والا واش روم پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پاکمٹی سے بھرنے لگامٹی مٹی پاکمٹی کدائس کا پناو جودائس مٹی کے نیچے دہتا چلا گیا۔

اُس کے بدن پرایک لرزہ طاری ہوا۔۔۔ید کیاسون کا رہاہے میراذ ہن۔

اُس نے چینل تبدیل کیاتو نیوز چینل کسی بچی کے ریپ کی خبر آن ائیر کر رہا تھا اے دلچیسی پیدا ہوئی یہ کہاں کا واقعہ ہے وہ بیڈے اُٹھ کر بیٹھ گیاریپ!

کتنار پلطف لفظ ہے! میمم-

ید کیا۔۔۔ریپ پھر ماردیا گیا۔ یہ کیا کتنے وحشی لوگ ہیں بدن پراگلے ہی کمجے ایک جھر جھری طاری ہوگئی۔

اُس نے جلدی ہے چینل تبدیل کیاا یک دوتبدیلیوں کے بعدا پنمل پلیٹ برِاُس کی انگلی رُکی۔ بن مانس بہت سے تھے۔

کیمراایک جگدایک جوڑے کوٹو کس کرتا ہے جوجنسی اختلاط میں مبتلا ہوتا ہے ۔پھر کیمرا کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو اس جوڑے کے آس پاس بہت ہے بن مانس آ رام ہے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ اُس نے سوچا ہم ہے تو بیجانور ہی اچھے ہیں۔

ایک ہڑے بن مانس کی آنکھوں پر کیمرا فو کس ہوتا ہے۔اُس کی آنکھیں،آنکھیں۔۔۔یہ آنکھیں تو میں نے کہیں دیکھیں ہیں۔کہاں؟

أس في سكرين كاس لمح كوفريز كيا-

يه أنكهين كهان ويكهين بين؟

اے یا دآیا دوسرے کمرے میں اُس کے دا دا کی ایک تضویر گلی تھی وہ جاکر لے آیا۔ بن مانس اور دا دا کی آنکھوں میں کتنی مماثلت ہے۔

۔ پھروہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا ۔اُس کی آئٹھیں بھی تو دا دار پین تو کیامیری آئٹھیں اور بن مانس کی آئٹھیں ایک ہیں ۔

کیامیراوجودا ورأس کاوجودد ونوں ایک ہیں؟

کیا جس طرح میں سوچتاہوں ، کیا اُس طرح وہ بھی سوچتاہے؟

اُے محسوں ہوا کہ فریز کیا ہوا لحد سکرین ہے باہر نکل رہا ہے۔ پورے کمرے میں آنکھیں ہی آنکھیں پھیل گئیں تھیں۔وہ خوف میں مبتلا ہونا شروع ہوا اور بن مانس کی آنکھیں بند کر کے سوگیا ،سوگیا کیوں کہ نیندائس برطاری ہوگئی۔

☆☆

وہ آرام کری پر قدر ہے جسم کوڑھیلا چھوڑ ہے بیٹھا تھا۔ میر سے اندر خوف نے کسی مکڑی کی طرح جال بُن رکھا تھا جس سے میں با ہزمیں نکل یا رہا تھا۔ کچھالیاہوکہ میں اس خوف اس اذیت سے باہرنگل آؤں۔ ایکسپرٹ اُس کے سامنے ایک اسٹول پر بیٹھی تھی۔ خوز تھے میں شکل میں ایٹریسی السمار میں۔

خوف تجريدى شكل مين إي الهوس حالت مين ب؟

أس نے سوال کیا۔

وہ ایک لحی سو چتار ہا کہ اُس کے اندر کا خوف جس نے مکڑی کا جال بنار کھا ہے وہ ٹھوں ہے یا تجرید! نہیں نہیں بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر ملک میں ہوتا ہے تو مجھے بیہ مسائل نہیں ہوتے بیٹھوں شکل میں ہے جیسے میر ہے جسم میں دل، دِ ماغ، جگر، آنتیں،معدہ، پھیپھڑ ہے۔ویسے بی بیٹھی کسی جگدمو جود ہے۔

اب بنہیں رہے گا۔ ایکپرٹ نے اطمینان سے کہا۔

آج کاسیشن بہت اہم ہے،امید ہاس سیشن ےآپ بہتری محسوس کریں گئے۔

أس نے سیشن شروع کیا۔

اورنجانے کب ختم ہوگیا ،أے پچے خبر نہ ہوئی۔

وہ جب رہتے میں تھا تو اُسے کچھ کچھ یا دآیا کہ چھن کے دوران اُس کا ذہن کمل طور پر ایکسپرٹ

کے تابع تھا۔

اُس نے پھراپنے باز وؤں کودیکھا، وہ ساتھ تھے، پھر ناگلوں کودیکھا وہ بھی ساتھ تھیں ،منہ، گردن ،سر دھڑ ، ہرچیزتو اُس کے ساتھ تھی ۔وہ مکمل تھا۔

أے یا دآیا کیجیشن کے دوران ایک پرٹ نے اُس کے جسم کا ایک ایک حصدا لگ کیا تھا، کیا؟

الكمالكالك \_\_\_\_

جیے آپریش تھیٹر میں سرجن دل نکال کے جسم ہے باہر رکھ دیتا ہے ویسے ہی اُس کی ایکسپرٹ نے

أس كے جسم كاايك ايك حصداً س سالگ كرديا تھا۔

لعني ميں اجزا ميں تقسيم ہو گياتھا؟

Þ.

أس كى يا دواشت ريفريش ہو چكى تقى \_

شایداس واقع کے کچھ حصابھی بھی اُس کی یا دداشت میں باقی تھے۔

اگرمیرا ساراجسم حصول میں ایساتقسیم ہوگیا تھا جیسے قربانی کے جانور کے جھے بخرے کیے جاتے ہیں

تو پھر مجھے جوڑ کے مکمل کیے کیا گیا؟

اوروه خوف کهاں گیا؟

و ہاتوا یک ناسور کی مانند تھا۔۔۔ مجھے یا دآ رہا ہے ہاں ہاں مجھے یا دآ رہا ہے اُس نے مجھے دکھایا تھا کہ یہ خوف تمھار سے اندر تھا۔

یہ تو واقعی نا سور بن چکاتھا پور ہے جسم میں پھیل رہاتھا ۔ شکر ہے اُس نے نکال باہر کیا۔

پھرمیر ہے حصول کوکس نے جوڑا؟

كياميں نے خود بى ايك ايك كر كے اپنے جسم كے حصول كو جوڑا؟

بان، بان \_\_\_\_ياد آگيا \_

اُسی نے کہاتھا کہ ابتم اپنے جسم کو دوبارہ ہے جوڑ کے مکمل کرو گے خو دزندہ ہونا ہے۔

اوووووو\_\_\_\_گرمین و انسان ہوں خدانہیں!

تم اپنے جسم کے خدا ہو۔

اورخدا کی صفت ہے مردے کوزندہ کرنا۔

تو کیا میں اپنے جسم کا خدا بنا؟

شايد ہاں۔ یقیناً ہاں۔

کیوں کہ میں زند وہوں ،خوف کے ناسورے ماہر۔

\*\*\*

#### دوسرادودھ

سہیل اورامبرین تیار ہوکرنا شتے کی میز کی طرف بڑھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کاہاتھ پکڑر کھا تھا۔ شادی کا تیسرا ہی دن ہوا تھا۔ دونوں کے چبرے خوثی ہے دمک رہے تھے اوران کی آنکھوں سے محبتوں کے سوتے چھوٹ رہے تھے۔

"" سہیل بیٹا چھوٹے بڑوں کے پچھ آداب ہوتے ہیں" سہیل کی والد انسرین بیگم کوان کا بیا نداز ایک آنکھ نہ بھایا ۔صفد رعلی بھی حیران ہو گئے ۔ان کے الفاظ ن کے۔

دونوں نے ایک دوسر سے کاہاتھ چھوڑ دیا۔ ساتھ ساتھ میز پر بیٹینے کے باو جود دونوں نے برائے نام ناشتہ کیا۔ جس کو صفدر علی نے ہری طرح سے محسوس کیا۔ چند منٹوں کے بعد دونوں اٹھ کراپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ نسرین نے کوئی توجہ نہ دی۔

امبرین نے میکے ہے آئے کپڑوں میں ہے انتخاب کیاا ورسہیل نے بھی ۔انھوں نے آئے ایک دعوت میں جانا تھا۔اور جب وہ تیار ہوکرا جازت لینے آئے تو نسرین کے چبر سے تھوڑی بہت نا گواری ہو بدائھی ۔

'' دُووتیں کم ہی رکھو۔ روزانہ بن گھن کے نکلنا کچھ مناسب نہیں''نسرین کے دل کی کدورت کہج سے مُلِک رہی تھی ۔

" بيكم كچه خيال كرو - جومنه مين آنا ہے كهدديق ہو۔"

صفدرعلی کی تنبیہ کے با وجو دنسرین بیگم کے تیور میں کوئی تبدیلی نہ آئی ۔ دونوں بجھے دلوں کے ساتھ باہر چل دیے ۔

"بہت ہو چکا ابتم ماری شادی کو ہفتہ عشر وگز رچکا ، کچن سنجالو۔ "مبح ناشتے کی میز پر تھکمانہ لہج میں نسرین بیٹم کے احکامات تھے ۔ انہائی ناگواری کے ساتھ نفرت بھی شامل تھی نے بڑبیں ، اپنی پیند کی بہولانے کے باوجوداورکوئی بھی کسی طرح کی شکایت نہ ہونے کے باوجودان کا دن بدن تلخ سے تلخ روبید گھر کے ماحول کو کشیدہ کررہا تھا۔ صفدرعلی نے کئی بار مداخلت کی لیکن نسرین بیٹم نے تو جیسے تشم کھائی تھی کہ کسی کی بات نہیں سنی۔ ''ا می مجھے خبر نہیں آپ کا روبیا تناسخت اور کرخت کیوں ہے۔'' سہیل نے ڈرائینگ روم میں امبرین کی عدم موجودگی کافائد ہا تھایا۔ ''تم خاموش رہو۔ میں جو کر رہی ہوں گھر کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں'' وہی لہجہ۔ کتنے دنوں تک ناگوارفضاح چائی رہی۔امبرین اور سہیل تو ہر طرح اپنی کوششوں کے باوجود ماحول کو خوشگوار نہ بنا سکے۔

'' آج دونوں ماشتے پرنہیں۔''نسرین بیگم کی تشویش اور غصے ہے بھری آواز گونگی ۔ '' دونوں گھر ہے جا چکے ہیں'' ماشتہ کرتے ہوئے صفد رعلی نے مختصر جواب دیا۔ '' میں سہیل کو بھی معاف نہیں کروں گی ۔اس کی بیہ جرات آپ کی وجہ ہے ہوتی رہی ہے۔''سخت

تلخ لهجه -

''یہی سمجھو'' پھر مختصر جواب نیسرین بیٹم جل کررہ گئیں ۔ '' میں بہجی سہیل کودودہ خہیں بخشوں گی ۔''انتہائی بے بسی بھی غصہ بھی ۔ '' میں بہجی سہیل کودودہ ہے۔'

'' جب ماں کا دودھ جھوٹ جائے تو اُسے بخشوانے کی فکر کے ہوتی ہے۔'' زیرِ لب صفدرعلی مسکرائے اور نضور میں امبر بن کے بیچھے بیچھے چلتے ہوئے سہیل میں اپنے آپ کو دیکھا اور اپنی ماں کو بھی جو انتظار کرتے کرتے ایک روز بچھڑ گئی تھی۔

\*\*\*

### محرجميل اختر

# خواب میں لکھی گئی گمشد ہ کہانی

ہاں میں کہ رہاتھا کہ کہانی گم ہوگئی ہے ابھی تکمل نہیں لکھی تھی لیکن مجھے یا دیڑتا ہے کہ کہانی کا کافی حصہ میں لکھ چکا تھا اب سوچتا ہوں آویا ذہیں آرہا کہ کہاں رکھ کر بھول گیا ہوں لیکن میں اگر برسکون ہو کر پچھ دیر سوچوں تو شاید مجھے یا د آجائے کہ کہاں رکھ کر گم کر دی، وہ کہانی شاید کسی انقلا بی نوجوان کا قصہ تھا جو بعد میں محبت میں گرفتا رہوگیا تھا، ہاں ہاں مجھے بچھ بچھ یا د آرہا ہے بچھا بیا ہی تھا ہؤ کیاوہ نوجوان کا میا بہوگیا تھا؟

معلوم نہیں، مجھا پے سر ہانے کے نیچ دیکھناہوگا میں عموماً کہانیاں اپنے سر ہانے کے نیچ رکھ دیتا ہوں، یہ دیکھو کچھ صفحات پڑے ہیں لیکن بیتو کچھ مضامین ہیں جن کے عنوان کچھ یوں ہیں کہ ''کپولیز م کی برائیاں''،''غریب مزدوروں کے حقوق''،''انقلاب''ہاں، ہاں بیسار بے مضامین اُسی نوجوان کی کہائی کے سلسلے میں لکھا ور پڑھے تھے لیکن وہ کہائی کہاں ہے؟

" صاب جی کچھ مددکردیں ، مبح ہے بھوکی ہوں" ایک فقیرنی گلی کی طرف تھلتی ہوئی کھڑک ہے جھا تک کرکہتی ہے۔

"معاف كرما ـ"

"صاب جی قتم ہے بہت بھوک لگی ہے۔"

'' معاف کرنا میں کسی البحصن کاشکا رہوں میرا کچھ سامان گم ہوگیا ہے وہ ڈھونڈ نا ہےتم پھرکسی وفت

آجانا \_''

"صاب بھوك ابھى لگى ہے۔"

"بیلودس روپے اور باہرے کھانا کھالو۔" میں کھڑکی کی سلاخوں سے دس روپے کا نوٹ أسے دیتا ہوں۔

نوٹ تلاش کرتے ہوئے کوٹ کی اند رونی جیب سے چند کاغذ بھی میر سے ہاتھ میں آجاتے ہیں، اوہ یہ کیا! یہ کاغذتو اُس کہانی ہی کا حصہ ہیں۔ اِن پر بھی اُسی انقلا بی نوجوان کی با تیں لکھی ہوئی ہیں، کہانی گم ہوجائے تو اُسے جوڑیا کتنا مشکل کا م ہے اب یہ چند کاغذوں پر لکھے پیراگراف کو میں ایک تر تیب میں یہاں لکھ

دیتا ہوں، ہوسکتا ہے کہانی کا کوئی سرامل جائے \_\_\_

"" گفت اندهیری رات تھی ہمڑک کنارے گاڑی گزررہی تھی اور دورجار دیواری کے اندرایک بلب جل رہاتھ اید گرمیوں کے دن تھے اوراً س صحرائی علاقے میں لوگ اُن گرم راتوں میں صحن میں جا رہا ہیاں بجھا کرسوتے تھے۔ سارا دن جوریت وہ صحرامیں دیکھتے تھے یوں لگتا تھاوہ سارے ذرے رات کو آسان پر جیکنے لگے ہیں دن میں جن ذروں پر ہاؤں رکھناممکن نہیں ہوتا تھا رات کووہ آسان پر چمک چمک کرا پنی روشنی سے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔"

"سڑک کنارے گاڑی گزررہی تھی اور جارہ یواری کے اندر بلب کے پنچا یک نوجوان نے باپ کے یا وَں پکڑر کھے تھے۔''

''ابا مجھے شہر جانے دو، میں وکیل بن کرآؤں گا وروڈریے کے خلاف مقدمہ لڑوں گا، اُس نے ہم رظلم کیا ہے۔''

"ان کے خلاف کون لڑیایا ہے میرے بیچے، ہم کمزور کی کمین ہیں ہم اِن کے خلاف نہیں لڑسکتے تُو نے میٹرک کرلی ہے یہ بھی تیری ضدتھی ، وڈیرے سائیں نے بہت منع کیا تھا کہ تعصیں نہ پڑھاؤں پر میں نے کہا بچہ ہے ضد کرتا ہے اب میں تعصیں شہر کیے بھیجوں میرے یاس کہاں ہے رقم آئے گی؟"

"ا با مجھے شہر جانے دے، میں مز دوری کرلوں گار مجھا یک بارشہر جانے دے۔"

پتانھیں آ گے کیا ہوتا ہے کافی پیرا گراف یہاں نہیں ہیں کیوں کراب ایک پیرا گراف میں لکھا ہے کہ وہاڑ کا شہر کے کسی سر کا ری کا لج میں پڑھنے لگ جاتا ہے اور کا لج کی سیاسی تنظیم کا زُکن بن جاتا ہے جگہ جگہ انقلابی تقریریں کرتا دکھائی دیتا ہے۔

اباس ے آگے کیا ہوتا ہے؟

آہ! مجھ ہے اُس انقلابی نوجوان کی کہانی گم ہوگئی ہے افسوس ابسونا چاہیے کہ کہانی تو گم ہوگئی ہے

اور مجھے نیند آ رہی ہےا ور میں سوجا تا ہوں \_\_\_\_

دروازے پر ہے شحاشا دستک ہوتی ہے۔

إس وقت بحلاكون آسكتا ب

کہیں کوئی چورڈا کوتو نہیں آ گئے؟

کیکن چورڈ اکودستک دے کرتھوڑ ی آتے ہیں ۔

' کون ہے؟''

"میں ہوں \_''

" کون میں؟''

" میں وہ نو جوان جس کی کہانی تم لکھر ہے ہو۔"

" کون؟ میں سمجھانہیں <u>۔</u>"

"میں وہ انقلابی نوجوان جس کی کہانی تم ہے گم ہوگئ ہے۔"

"تم؟"

"تم يهال كيے؟"

"سوال كم كروا ور درواز ه كھولو،مير ہے پيچھے پوليس گل ہے ۔"

"پولیس؟"

"پولیس کیوں؟"

" میں بتا دوں گالیکن تم درواز ہاتو کھولو\_''

"نہیں پہلے بتاؤ<u>۔</u>"

'' وہ مجھے پکڑ لیں گے، دیکھودرواز ہ کھولو۔''

" د نہیں میں دروا ز ہبیں کھولتا تمھا رے یا س پستو ل بھی ہوگی ۔"

"میرے پاس کوئی اسلیٰ بیں ،اب کھولو۔"

''لیکن پولیس نے میر گھر کی تلاثی لی تو میں پکڑا جاؤں گا۔''

"تم کتناڈرتے ہو۔"

"بال ڈرنا ہوں \_''

" ور روك آدمي پھرانقلابي لوگوں كى كہانياں كيوں لكھتے ہو؟ نكالو مجھے أس كہانى ہے، ميں نہيں آتا

تمھاری کہانی میں۔''

"وه کہانی ویسے بھی مجھے گم گئے ہے۔"

" دروا زه کھولو، وہ مجھے پکڑلیں گےاور میں شاید پھر شمھیں کبھی نہلوں آج کل ہرا نقلاب پیند گم ہو

جاتا ہے اُے پہاڑوں کے پیچھے بہتے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے وہ مجھے بھی پھینک دیں گئم درواز ہ کھولو۔''

" نہیں نہیں میں نہیں کھول سکتا پولیس مجھے بھی پکڑ لے گی ۔"

"آه! تم كتنے وربوك مو، بهت دكھى بات ہے كه يهان زياده تر لوگ تمهارى طرح وربوك بين،

مجھے افسوس ہے اور وہ دیکھو پولیس اِس کلی میں پہنچ گئی ہے انسپکڑ صاحب ادھردیکھیے میں یہاں ہوں مجھے گرفتار کرلیں۔''

"صاب جی، سنتے ہیں، دس روپو والی روٹی بارہ کی ہوگئے ہے مجھے دورو پیا ور دیں۔"
"صاب جی آپ سور ہے ہیں؟"
"اکون ہے؟ کون ہے؟" میری آگھ کھل جاتی ہے۔
"جی میں فقیر نی، جس کوآپ نے دس روپے دیے تھے۔"
"وہ پولیس کدھرہے؟"
"دو ہوا کی لی گر کر کے جاری گئی ۔"
"دو ہوا کی لی کی کی کو کی کر کر لے جاری گئی ۔"
"دو ہوا کھیں۔"
"دو ہوا کھیں۔"
"در کوا مجھی ۔"
"در کوا مجھی ۔"
"در کوا مجھی ۔"
"در کے اور دفع ہو جاؤیہاں ہے۔"
"دو ہی تین نم کر گل میں ہے و جارہ ہے تھے؟"
میں بھاگنا ہوا وہ اس کی جارہ کے بھی نمیس کے باور کی جارہے تھے۔"

\*\*\*

کہانی اورکر دار دونوں کہیں گم ہو گئے ہیں \_\_\_\_

### نے إنسان كى كو إسٹورى

وتمبر کی سر درات تھی۔

میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ....مسلسل ٹا کپنگ میں مصروف تھا۔

یے بعد دیگرے ۔۔۔۔۔دھڑا دھڑا اپنی پوشیں اَپلوڈ کر رہا تھا۔ایک پوسٹ لگاتے ہی دوسری ٹائپ کرنے لگتا ۔۔۔۔۔ایک کے بعد ایک ۔۔۔۔۔لگا ٹار ۔۔۔۔میری انگلیا ں رُک ہی نہیں سکتی تھیں اورنظری مسلسل کمپیوٹر سکرین کی طرف تھیں ۔

کھلوگ مجھ رہموں گے کہ بیجیب بات ہے۔

ہاں .....کھھا ہے بجیب لوگ اَب بھی باقی ہیں دنیا میں ، جوابیا سجھتے ہیں ، باقی سب نارمل ہیں ، میری طرح .....

ا جا تک دروازے پر دستک ہوئی۔

میں نے ٹا کینگ جاری رکھی، اپنی انگلیوں کوروک لینا آسان کا منہیں تھا ۔۔۔۔۔کوئی معمو لی بات نہیں تھی ۔ دستک مسلسل ہونے گئی ۔۔۔۔۔ہوتی ہی رہی ۔

پوسٹ اُبھی پوری نہیں ہوئی تھی۔۔۔۔ اُنگلیاں چل رہی تھیں، پوری، کی بورڈ کے بٹنوں پر برس رہی تھیں۔ دستک کی آواز اَب اُونچی اور مسلسل ہوگئی ۔۔۔۔۔ جھ پر گھبرا ہٹ طاری ہونے گئی ۔۔۔۔۔ میں ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔

یوسٹ کی نا کینگ بھلا کیے اُ دھوری جھوڑ دیتا۔

دروازہ جنونی انداز میں دھڑ دھڑایا جانے لگا۔اتن دیر میں پوسٹ مکمل ہوگئی۔آخری لفظ ٹائپ کرتے ہی میں کھڑا ہوگیا۔ بلٹتے بلٹتے انٹر کے بٹن پرانگلی ماری اور پوسٹ اپ لوڈ ہوگئی۔

نہایت بےزاری اور عجلت کے عالم میں دروا زے تک گیا ..... پیپ ہول میں حجما نکا۔

عین سامنے ایک عجیب می وحشت زدہ عورت کھڑی تھی ۔ مگروہ دروازے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اُس کاسر جھکا ہوا تھا ۔۔۔۔۔اور وہ دونوں ہاتھوں میں اپناسیل فون تھامے مسلسل اپنی یوسٹ ٹائی کرنے

میںمصروف تھی \_

'' پھر بیدروازہ کون بجارہا ہے۔۔۔۔۔' میں نے ایک کمھے کوسوچا ۔پھراحساس ہوا کہ وہ اپنے ایک پیر سے درواز ہ بھی مسلسل بجارہی تھی ۔۔۔۔۔اور دونوں ہاتھوں سے پوسٹ بھی ٹائپ کر رہی تھی ۔ .

'' کیاہے ۔۔۔۔؟"میں نے اونچی آواز میں کہا۔

اس نے چروا ٹھائے بغیر مسلسل ٹائپ کرتے ہوئے جواب دیا۔

'' گھبرانے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔۔یہ میں ہوں مرجینا ۔۔۔۔ میں اپنی انٹر نیٹ ریسر ج میں مصروف رہتی ہوں ۔۔۔۔۔بڑی مشکل ہے معلوم ہوا کہتم یہاں ہو۔۔۔۔۔''

'' میں پولیس کو بلار ہاہوں .....' میں نے گھبرائے لہج میں کہا۔

اس نے اب بھی چہر ہنیں اٹھایا ،نائپ کرتے کرتے جلدی سے بولی ۔''نہیں نہیں ۔۔۔۔۔ پولیس کو بلا نے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ میں تقصان نہیں پہنچانا چا ہتی ۔۔۔۔ میں تو تم سے بات کرنے آئی ہوں ۔۔۔۔'

''بات کرنے ۔۔۔۔''میر ے حلق میں کوئی چیز تھننے گلی ۔خوف کی ایک شدید لہر پورے بدن میں سرایت کرگئی۔تمام جسم کانپ کررہ گیا ،ول بے طرح دھڑ کنے لگا۔

"بب سبب سبات كرنے سن"ميں يرى طرح بكاايا۔

" ہاں ..... بات کرنے ..... 'و ہاب بھی سر جھکائے ٹائپ کرر ہی تھی۔

"يى ..... ي سىكيا كهدرى موتم ....احساس بھى ہے تمصيں ....؟"

"بال ..... كهانا ..... إت كرني آئى مول .....

میں نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے جلدی جلدی کہا۔

 " ہاں ، کوئی بات سسکوئی سسٹی وی شود کھناچا ہے سسساتھ بیٹھ کر سسیاتم سیتم سے بتا سکتے ہو جھے کہم کہ کھانا کھانا چا ہے ہو سساور میں ہا سکتے ہو سسکہ جیناا تنا مشکل کیوں ہوگیا سساور میں یہ بتا سکتی ہوں سسکہ مجھے کھانے میں کیا پیندنہیں سسن'

میں نے یورا دروازہ کھول دیا ۔۔ اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگا۔

دروازے کے سامنے ملکجی روشنی میں وہ پہلے ہے بھی زیادہ عجیب دکھائی دے رہی تھی۔

جيے لمحقم ہے گئے تھے ....

كياعجيب وقت تقا\_

نەوەنا ئىپنگ كررىي تقى .....اورنەمىل .....

میں نے چورنظروں ہے اس کی طرف دیکھا۔

اس کی انگلیاں کچھٹا ئپ کرنے کو بے چین تھیں ،ایک تڑپ تھی ان انگلیوں میں بے تا بی سے مڑی جارہی تھیں ....اورمیرا کی بورڈ ....میرا کی بورڈ مجھے آوازیں دے رہاتھا۔

میں نے ندچا ہے ہوئے بھی جانے کیوں درواز ہ پورا کھول دیاا وربر ی مشکل سے بولا۔

"ابیا کرو ....اندرآ جاؤ ....اور مجھے مجھاؤ .....بات کرنے جیبا عجیب خیال تمھارے ذہن میں

آیا کیوں کر .....؟

میری بیوی بغیر کچھ کھے کھے دروا زے سے اندرآ گئی۔ کھ کھ کھ کھ

#### طيبعزيز ناسك

#### بيسمنيك

سردیوں کی ایک شام، وہ شہر کے مشہور پارک کی طرف چل پڑا، دورتک فٹ پاتھ خالی تھا۔ ہوا خلکتھی، اس کی چال میں آج بڑھا ہے کے آثار نمایاں تھ، وہ زندگی کے ساٹھ سال جی چکا تھا اوراس خاموثی کے ساتھ کہ اس کے سامے کوبھی اس کی زندگی کی چاپ سنائی نددی تھی۔ ماں تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی چل ہی اور باپ کوبھی مرے ہوئے زمانہ ہوگیا تھا۔

وہ ایک ناریک بیسمن میں گزشتہ چالیس سال ہے رہ رہا تھا۔وہ صبح آفس جاناا ور پورا دن کام میں گا رہتا۔ شام کوبیسمن میں آ جانا، جہاں نمی کی سرانڈ بارہ مہینے ہی ڈیرہ جمائے رہتی تھی۔ وہ ایک عرصے ہیں ان رہتے رہتے ہاس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں اپنی ضرورت کی چیزوں کوالیے تر تیب دیا تھا کہ اندھیر ے میں بھی ان کوبا آسانی استعال کر سکتا تھا۔ اس کا نوار کا پلنگ ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک کشادہ میزجس پرضرورت کی اشیار تیب ہے رکھی ہوتیں۔ یہاں ہمیشہ وقت ایک سار ہتا تھا۔ ایک لمبے عرصے ہے وہ یہی کرنا چلا آرہا تھا۔

وہ چلتے چلتے پارک ہے آگے مارکیٹ تک آگیا۔ ہرطرف اندھر اتھا اور درختوں پر با معنی سنانا چھایا ہوا تھا۔ جے وہ پڑھ سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ سنانا با ہر نہیں اس کے دل کے اندر کھیں کنڈلی مارے بیٹھا ہ اورا ہے ڈستار ہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا تو چند ہی با تیں ،اے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ نظر آتیں۔

د کان دا راس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا اوراس ہے یو چینے کی کوشش کر رہا تھاا ہے کس ڈیزائن میں

كتفسال كے بچوں كاڈريس جا ہے؟

آج اس کے اندرایک کیک تھی ایک خالی پن تھا۔۔۔

اے آج پہلی مرتبہ شدت ہے احساس ہوا ، ہوی بچوں اورا یک خوبصورت گھر کا!!اس نے ایک عمر ے ان سب خیالات ہے کنار ہ کئی کرلی تھی ، کیا ہرانسان کے لیے ضروری ہے الیی ہی زندگی گزارے؟

تھے۔اچا تک اے محسوس ہوا کہ شاید سے میری ہیوی ہے۔۔ بید ونوں میرے نچے!! میری آو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تو پھر بیمیرے نیچے کیے ہو سکتے ہیں!!!

وہ خود ہی سوال کرنا جاتا ۔۔۔اور پھران کے جوابات بھی دیتا جلا جاتا ۔

وه چلتے چلتے دکان سے باہر آگیا۔

آج و ہا ہے معمول کے اوقات کا خیال کیے بغیر بے سود گھوم رہاتھا۔

اس نے اپنی زندگی کے اس پہلو پر بھی نہیں سوچا تھا، وہ اپنی کم آمدنی میں کھانے پینے کے علاوہ بہمشکل اس بیسمنٹ کا کرامیا دا کرسکتا تھا۔وہ اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔۔۔ جے اُس نے دکان میں دیکھا تھا۔

ایک لذت اور سرور کا احساس اس کی رگ و پے میں سرایت کرنے لگا۔وہ واپس مڑا۔۔۔دکانیں،
شاپنگ پلازے، فوڈ پوائٹ اس نے ہر جگہ دیکھالیکن وہ دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ کئی عورتیں اپنے بچوں کے
ساتھ دکانوں میں شاپنگ کررہی تھیں ۔ا ہے بہت ک عورتوں پرای عورت کا گمال ہوا، آئ اس کے احساسات
کی لگام اس کے ہاتھ ہے نکل چکی تھی ۔ا چا تک اے وہی عورت سامنے ہے آتی ہوئی دکھائی دی۔وہ قریب آئی
تو معلوم ہوا یہ کوئی اور ہے۔اس کے ساتھ دو بچے تھے جبکہ اس کے ساتھ ایک ۔۔۔وہ چکرا کررہ گیا۔

اچا تک اے محسوں ہوا شایدا سے ایک کوئی عورت ملی ہی نہواور بیصرف اس کاوہم ہو۔۔۔؟ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا اور سوپنے لگا۔۔۔ا یسے کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ بالکل ای کے جیسی تھی۔ میں خودا سے دکان میں دیکھے چکا ہوں ،آج اے محسوں ہور ہاتھا جیسے زندگی کا ڈھنگ بدل ساگیا ہے۔

ا جا تک اے والیسی کا خیال آیا ۔۔۔

'' وه آج ہرگز واپس نہیں جانا جا ہتا تھا۔''

ا \_ لگا \_ \_ \_ !!

وہ پسمنٹ نہیں قبر ہے،جس میں جیتے جی اس نے کئی سال گزاردیے ہیں۔ ایک کمچے کے لیے وہ ہیسموٹ کی تنہائی اور گہرے سنائے سے ڈرنے لگا ۔۔۔اس کا دم گفتے لگا۔۔۔اورکھانسی کا شدید دورہ بڑا۔اس کے ناک اور آنکھوں سے بانی بہنا شروع ہو گیا۔وہ لڑ کھڑا رہا تھا۔۔۔۔سر دی مزید پڑھ رہی تھی۔ اے لگا جیسے یہاں سب کھان دیکھا ساہے۔۔۔اے اپنی آنکھوں برجیرت ہونے گی۔۔۔اس کار دگر دجو کچھ ہے سب وہمہ ہے،حقیقت نہیں!!! شاید حقیقت کی کھی نہیں ہے۔ اییا کیے ممکن ہے؟ بہت دیر تک وہ خودے مکالمہ کرنا رہاا ورسوچتا رہا ۔۔۔۔ زندگی اک وہمہ ہے۔۔رات مزید گہری ہورہی تھی۔ وه چلتا چلتا شهر کے مشہوریُل تک آگیا۔ نیچ ہائی و بریتز رفتارٹر یفک روال تھی۔ ہوا تیز ہورہی تھی اور خنگی مزید ہڑ ھنے گئی تھی ۔۔۔اس کے ذہن میں ایک خلفشارتھا! و هسوچ ر باتھا! مسلسل سوچ رہا تھا۔۔۔!!! آج ایک مرکے بعداس نے خودکو تیار کرلیا تھا۔ وہ بُل کی دیوار پر چڑ ھاگیا ۔۔۔اور با زو پھیلا دیے۔ ٹریفک رکی ہوئی تھی ۔لوگ اکٹھے ہور ہے تھے تھوڑی ہی دریا میں ایمبولینس آ گئے۔ گاڑیوں کے نیچے کچلی ہوئی لاش کاچہر ہ بگڑ چکا تھاا ورا ہلکا را سے سٹریچر ہر ڈال کیلے تھے دوباره مائی و سے پرٹر یفک رواں ہو گئاتھی۔ وہ دوبارہ پیسمنٹ میں جانے کے لیے تیارتھا۔

\*\*\*

### ایک ادھورا گیت

" نُو ٹی دیواروں کے اُس پارے جھا گلتے تمام خونی کمحوں کو آنکھ کی پتلیوں سے گرا دو ورنہ وہ بصارت چاہ جائیں گے۔"

گرشاید و هٰہیں جا نتاتھا کہ کچھ منظر بصارت نہیں روح چاہے جاتے ہیں۔

میری نظری میرے پہلو میں گڑی ہیں۔ میرے چارسالہ ہے کی بھوری آنکھوں میں کیا ہے میں اپر ھنہیں پاتی۔ شاید مجھے پڑھنا بھول گیا۔ جلے ہوئے کھیتوں میں بدن پر اُن کہی کہانیاں لیٹے ڈنٹھلوں سے الجھی ہوئی گرم ہوا کھنڈر ہوتی بہتی کے شکتہ درو دیوار پر دستک دے رہی ہے مگرکوئی جواب نہیں آیا۔ خاموثی نہیں ٹوٹی۔ میں اپنے ہی کی طرف دیکھتی ہوں۔ اُس کے لب بھی ساکت ہیں۔ کھلی آنکھوں میں جیرانی اور درد منجمد ہے۔ درود یوارے نگرا کر بلٹنے والی ہوااس کے زم بالوں کوچھوتی ہے۔

"نیہان۔"

میری خون آلودانگلیاں اُس کے نتھے نتھے ہاتھوں ہے مس ہوتی ہیں ۔لیکن آئکھیں نہیں بھیگتیں۔ کیا ہم نصیب کے لکھے تمام آنسور و چکے؟

"سنو \_"ميرى سانسول ميں اُئر تى كسلى ہواا جا ككسر گوشيال كرنے لگى \_ اُس كے بدن ميں مرده جسموں كى باس تقى \_

ایک زم ہاتھ میرے شانے پرآٹکا۔دھویں کے با دلوں سے کہیں بہت پر سے سرسبز کھیتوں کے اُس پارتا ز ہاپنیوں کے کنارے وہ میر سے سامنے ہے۔

''سنوسفر مبھی تمام نہیں ہوتا ۔''

و ہمیری آنکھوں میں دیکھتا ہے ۔اُس کی سیاہ آنکھوں میں اُلڈی محبت مجھے سرشار کر دیتی ہے ۔ '' محبت اور نفرت ، نیکی اور بدی ،ندی کے دو کنارے ہیں اور پیمیر اا ختیار ، کہ مجھے کس کنارے کا

انتخاب كرما ہے۔"

اُس کی بھاری آوا زمیری ساعتوں میں گھلتی ہے۔میرے ہاتھ میری کو کھریر ہیں اور زندگی کی نبعنیں

میری بضول ہے ہم آہنگ ۔

"ا محبت میں نے تمھاراانتخاب کیاہے۔"

اُس کے عنا بی ہونٹو ں کا خفیف ساخم، زندگی کتنی مہل ہے، کتنی دککش میری آئکھیں جھک گئیں۔

"إدهرميرى طرف ديجهو-"وهميراچيرها پني طرف موڙنا ہے -

"محبت زمینی اور زمانی بندشوں ہے ما وراہے ۔" اُس کے لہجے کا یقین میری روح میں اُتر گیا۔

"اورمیراعشق بھی ۔ میں اپنی آخری سانس تک جھ ہے محبت کرتا رہوں گا۔ بلکہ اُس کے بعد بھی۔"

اور میں روح میں بساسبک سااحساس کیے اُسے تکتی رہی ۔

احمد الكريم كو دوسرى بإرعشق ہوا تھا۔ اپنى تمام تر شدت اور وحشت كے ساتھ۔ ايك عشق سنجالنا مشكل \_گراحمد الكريم دونوں عشق أى شدت سے سينے سے لگائے سر بٹ دوڑ رہا تھا۔ مجھے كہنے ميں كوئى عار نہيں كہ ميں أس كا دوسر اعشق تھى ۔

مجھے بندآ تکھوں پر دستک دیں ہے

سے کا تیز رفتار سوار بستیاں تا راج کر رہاہے

آ وا پناپ عبادت كدون ب بابرنكلين

عقیدتوں کے چولےانا رکر دیکھیں

کہ جاری زمینوں کے سودے ہو چکے

مجھے اُن پھر کے خدا وُں کے لیے

ایک تیشے کی تلاش ہے

ہاں اُس کا پہلاعشق اُس کی زمین تھی۔وہ زمین جوصد یوں کا تہذیبی ورثه سنجالے ہوئے تھی۔

شانت اورزندگی کے چیجہوں سے بھر پور \_گرایک دن اچا تک سورج لہو رنگ ہو گیا \_ہوا وَں میں زہر گھل گیا اور

موت ہر جگہ دندنا نے گئی ۔احمدالکریم کاقلم تلوا ربن گیا۔

زندگی کوأس کے اصل کے ساتھ قبول کرو

رنگریز ہویا جاک مھمانے والا کوزہ گر

اصل سے دور ہوتو رنگ بھیکے پڑ جاتے ہیں

اور

شكلين معدوم

انسان ہوں یا زمین اپنے مدارے ہٹیں آو کا سُناتی تو ازن میں خلل بڑھ جاتا ہے خواہشات کی بھٹی میں زند ہابندھن مت جھوگو

گرخواہشات کی تالع داری کم نہ ہوئی موت کے آئٹن میں چھوٹے ہڑے بدن غیخوں کی طرح کھلتے رہے ۔وہ لکھتار ہا۔وہ لکھتار ہا۔ذہنوں سے روشی سوچوں کو آواز دیتار ہا۔ بھٹکے قدموں کے لیے بیچ رائے کی منادی کرتارہا۔

تیز ہوا کا شور مجھے پھر سے ڈرانے لگا۔فضا میں موت برساتے طیاروں کی گھن گرج سائی دیتی ہے۔
ہے۔زمین پر زندگی کی سانسیں اُ کھڑرہی ہیں۔ بھی نہمام ہونے والا بیشور میری ساعتوں کو مفلوج کردیتا ہے۔
''کیا کوئی اور قیا مت ہوگی؟' دردا پنی انتہار ہے۔ میں اپنے کئے پھٹے ادھور سے بدن میں موت کی سرسرا ہٹ محسوس کرتی ہوں۔ گھر کے ملبے سے نکا لتے وقت میر سے بدن کا بہت سارا حصدو ہیں رہ گیا۔ اِن شکتہ دیواروں کے بیج جس کی بنیاد محبت تھی۔ میری رگوں میں دوڑتا سرخ سیال تیزی سے زمین میں اتر نے لگا۔

صدیوں ہے اِس سرزمین پر قائم زندگی کے تسلسل میں تغطل آنے لگتا ہے۔ ابتدا ہے تار چڑ ھاؤ د کیھنے والا وفت بھی دم بخو د ہے ۔ بستیاں کھنڈر مبنی جارہی ہیں ۔ لیکن میر سے اپنوں کی نیندٹو ٹتی ہے نہ کسی اور کی ۔ میں گر دآلودآ سان کے اُس یا رد کیھنے کی کوشش کرتی ہوں ۔

مرميري نظري دهند لانے لگتي بيں -

'' میں نہیں کے دکھ نظر نہیں آتے ۔'' میں اُس خالق سے مخاطب ہوں جے اُس کی مخلوق نے اپنی اپنی خواہشات کے رنگ میں رنگ کرعقیدت کے بت کدے میں سجار کھا ہے ۔

كوئى جواب نہيں آنا

آسان سے جواب انزنے بند ہوجا کیں

تو جان لوکرآسان اور دلوں کے رابطے کمز ور بی نہیں بڑے

ٹوٹ بھی چکے ہیں۔

رو زِالست کوکیا گیا عہد فراموش ہو چکا لیکن بہمت بھولنا خاموثی جرم تھی

ین بیرمت جولنا حام خاموثی جرم ہے نا قابلِ معافی جرم اے میری دنیا کے اند ھے خداؤ ڈروأس وقت ہے جب وقت کا شذ ور ہاتھا ہے تیشے ہے تمھارے بدن کوکاٹ ڈالے اورتم اپنے پہلوں کی طرح فراموش کردیے جاؤ۔ اُڑتی دھول اور آگ کے درمیان موت ہے بھا گتے لوگوں کا شور ۔ کرا ہیں ، چینیں ، بین اور دھڑ دھڑ زمین بوس ہوتی عمارتیں ۔

زمینوں ہے امن روٹھ جائے تو موت کی نو کیلی انگلیاں دھرتی کا سیندا دھیڑنے گئی ہیں۔میری دھرتی کا سینہ سالوں ہے اُ دھڑ رہا ہے۔ایک ایک کر کے کتنی بستیوں کی زندگی اُس کی کو کھ میں جا سائی۔ ''گھبرانا نہیں۔' اُ چانک وہی زم ہاتھ پھر ہے میر ہے شانے پر آ ٹکا۔

درد کی آتش میں جھلتے بدن میں ایک شیریں احساس بیدار ہوتا ہے ۔ ٹوٹتی سانسوں میں قرار آنے لگتا ہے۔

احدالگریم کواس دھرتی ہے عشق تھا۔ کہساروں ہے اُتر تی ہوا شاید ہے اُس کی دیوا گلی کی۔ اُس کے عنابی ہونٹوں پر تھرکتے رسلے گیتوں میں ڈھلے لازوال جذبوں کی۔ اُس کی سیاہ آئکھیں جب میر کی طرف اُٹھیں تو میں اُلجھ جاتی ۔ مجھے بھے بھی ہے۔ وہ ہنس دیتا۔ تو میں اُلجھ جاتی ۔ مجھے بھی ہوا تا ہے ۔ "
د محبت تو بٹوارے ہے بہا کروک دیا جائے تو پانی گدلا ہو جاتا ہے ۔ "

أس كى طرح أس كى بانتين بھى عجيب \_

شاید بہا وُروک دیا گیا۔گلاب اہورنگ ہونے گئے۔ دھرتی پرتھو ہراُ گ آیا جس نے زندگی کاحسن نچوڑ لیا۔موت گھل کر کھیلتی رہی ۔ ما نمیں بچے جن کرموت کی گود میں سلاتی رہیں۔اور باپ ہاتھوں پر اٹھائی منھی نظمی لاشوں کوزمین میں اتا رتے اتا رتے بے دم ہونے لگے۔

''اے محبت یا در کھنامیں نے تمھاراا متخاب کیا ہے۔'' دونرم اورشیری لب میری پیٹانی پر ثبت تھے۔ '' میں ہمیشتہ تمھارے ساتھ رہوں گا۔'' اُس نے میرے چبرے پر ککھی بے یقینی پڑھ کی ۔ ''تم بھی اسکی نہیں ہوگی۔'' اُس کا دوسرا بوسہ اپنے بیچے کی پیٹانی پر تھا۔ اُس کے لکھلفظ رومیں ہر مانے لگے تھے۔وہ شام کے ہرگلی کوچ میں پڑھاجانے لگا۔ ذہنوں میں سوچیں بیدار ہو کمیں آو زمینی خدا گڑنے لگے۔اُس دن بندوقوں کے سائے میں چلتے احمدالکریم کے بیروں میں لرزش نہیں تھی۔

"مين لوك كرآؤن گا-"

کیا دھرتی ہے عشق بھی جرم تھا؟

"جب خوا ہشات كى مند ى جى ہوا ور بولى لگائى جارى موقو بچيان كم ہو جايا كرتى ہے -"

وہ چلتے چلتے لیح بھر کور کا۔ بندوق کا بھاری بٹ اُس کے کندھے سے زور سے ٹکرایا۔ ہڈی تڑنے کی آوا زمیر اکلیجہ چبر گئی۔لیکن احمدالکریم کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔

" محبت بھی نہیں مرتی ہم انظارے اُ کتا مت جانا ۔"

" بہجی بہجی نیندٹو ٹنے میں وقت لگتا ہے۔"

'' کیاموت مہلت دی گی؟ ۔''میری آواز میں جانے کیا تھاوہ پھرے رک گیا۔ ''

''ایبانه ہونیندٹو ٹے تو موت زندگی کی ساری فصل ہر با دکر پیکی ہو۔''

'' پانیوں میں زہر گھول دیا جائے تو جنت کھوجنے میں زمانے لگ جاتے ہیں ۔ آئیسیں وہ سب رنگ نہیں دیکھی پانیں ۔ وہ سب رنگ جوزندگی کا استعارہ ہوتے ہیں نظر آتا ہے تو فقط سراب جو بصارت ہی نہیں بصیرت کوبھی کھا جاتا ہے ۔''

اُس کی آواز دھیمی تھی۔ میں اُس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔

" زمانه نیجه گاریمیں جانتا ہوں \_بستم انتظارے اُ کتامت جانا \_''

بندوق ہر داروں کی کڑی نگاہوں اوراً سی التجانے میر ہے قدم روک دیے گروہ چاتا رہااور نظروں میں ہے اوجھل ہوگیا۔ میں انظار کا دامن تھا ہے دھویں اور با رود کی مسلسل بلند ہوتی دیوار کے اُس طرف لاشوں میں البحی رہی۔ بین ہڑھتے گئے ۔ نالے فلک چھونے گئے گرنہ سکوت ٹونا ندا نظار میں اکتاب شاتری ۔ لوگ روز اپنی محبتیں مٹی کے سپر دکرتے ہوئے ہواؤں کو سندلیں دیتے رہے ۔ اُجڑی بستیوں کے شکتہ درود یوا راورا ڈتی دھول بلا وے بھیجتی رہی گرآ تکھیں تماشائی بنیں دیکھتی رہیں اور گِدھا حمدالکر یم کا پہلا عشق بھینچوڑتے رہے۔

دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے ۔احمدالکریم کی کوئی خبر نہیں آئی ۔انظار طویل ہوتا گیا۔ شاید وہ بھی'' اما الحق'' کہنے کے جرم میں مصلوب کردیا گیا تھا۔ میں انظارے اکتائی نہیں تھی۔ مجھے یقین تھاوہ لوٹ کرآئے گا۔لیکن میر ایقین آنے والی یقینی موت کوندروک سکا۔الغوطہ میں آسان ہے بری موت کا نقارہ بجاتو دھے سُر وں میں گنگنایا گیا محبت کا گیت ادھورارہ گیا ۔۔۔
میرا بچیمر چکا ہے اور میں اکیلی موت سے ٹر رہی ہوں ۔
ایک داغتانی شاعر نے کہا تھا۔
''اورا گرتم تنہا ہو، اکیلی ہو
اور کوئی بھی تمھاری محبت میں مبتلا نہیں ہے
تو یقین کر لینا کہ بلند پہاڑوں میں کہیں
رسُول جمز ہمر گیا ہے''
میں سانسیں ٹو شے سے پہلے جاننا چا ہتی ہوں ۔
کیارسول جمز ہ واقعی مرگیا ہے''
کیارسول جمز ہ واقعی مرگیا ہے''

## زندگی کا کوئی مکاں

رنگ \_\_\_کینوس \_\_\_کاغذ \_\_\_ننسوریی \_\_\_زندگی \_ عد د\_\_\_جع \_\_ نفی \_\_ تقتیم \_\_موت \_

دوگر دا نیں اس کی سانس کی دوگر دا نیں اوران کے درمیان دفتہ میں بیٹھا خود ہے الجھتا و ہاس کشکش میں مبتلا کہ پچھلالمحہ جواس نے یو ری ہمت ہے گز ارا تھااس میں جیا تھایا مراتھا۔۔۔اس کے نز دیک زندگی سانسوں کانشکسل نہیں تھی ۔ ۔ ۔ زندگی کچھا ور چیزتھی جس کے با رہے میں وہ بحث نہیں کرتا تھا اس کا ما نناتھا جن چنز وں کووہ بھی جیا ہی نہیں ان کے متعلق بحث خالی اور بےثمر ہوتی ہے ۔۔۔ شایدیہی وہ بھی کہوہ اکثر سانسوں کے شلسل کوموت کی علامت گر دانتا تھا۔ مسلسل موت اس کالیندید ہوضوع ۔۔۔ مسلسل موت جے وہ نجانے کب ہے جی رہاتھا۔۔۔ہاں گراس بات کا ادراک اے چند ہرس پہلے ہی ہوا تھا،ا دراک بھی ایہا جس نے کئی معنی بدل دیے تھے۔رات ہےا ہے محبت سی تھی اے یہ ساحرہ بے لیاس کی واحداوڑھنی محسوس ہوتی اوردن کی روشنی وہ داشتہ جومفلس کو بے لباس کرنے بیتلی رہتی ۔۔۔سیاہ رنگ ہے محبت شاید اس کی تیبیں ہے شروع ہوئی تھی ۔۔۔ پھرتو جیسے تمام رنگ ای رنگ میں ضم ہو گئے تھے وہ گھنٹوں سیاہ رنگ پر بحث کرتا ۔۔اے سیاہ رنگ کی گئی اقسام کاعلم تھا جیسے ماند پڑتا سیاہ رنگ ۔۔۔ چمکتا ہوا سیاہ رنگ اور بھی نجانے کیا کیا مجھے تو اب یا دبھی نہیں ۔۔۔ ہاں اتناضر وریا دے کہ ہرطرح کا سیاہ رنگ اس نے مجھے دکھایا ضرورتھا۔۔۔ بعض اوقات تو اس کا دل جا ہتا كركوئى جا دوئى برش پكڑے اور آسان زمين پہاڑ برندے سب كوسياه رنگ سے رنگ دے۔۔۔ يہى و چھی کراس کی تمام تضویریں سیاہ رنگ کی نمائندگی کرتیں ۔۔۔ایک یا رتو اس نے الیی تضویر بنائی جس میں در خت، ہے ، گھاس ، سورج سب سیاہ رنگ کے تھا وران کے درمیان ایک دھند لا ساشخص جس کے ہاتھ میں ا یک ساہ سگریٹے تھی اوراس سگریٹ ہے ساہ دھواں ہوا میں تحلیل ہونے کوتھا۔۔۔ میں نحانے کیوں اس تضویر کو دیر تک تکتار ما حالان کراس کی تصویرین اب مجھے چونکاتی نہیں تھیں کچھ چونکا تا تھا تو اس کاچپر ہ جس بیہ منبط کی تہتھی یا کچھ بے نیازی کی ۔۔۔ مجھاس کے پراسرارچر ہے کی مجھی ہمجھ نہیں آئی ۔۔۔وہ ہمیشہ میری نظروں کو بھانپ کر پچھا بیا ہے معنی ادھورا سا جملہ کہ دیتا جس کے معنی مجھے دیر ہے سمجھ آتے اور میں سوائے اے کسی

اورسیارے کاباشندہ جانے کے پچھنیں سوچ پاتا۔۔۔

ایک بار میں نے اس سے کہا تھا۔

اگرتمھارے کپڑے پھٹے ہوتے اورتم کسی دوڑ کے کنارے ملتے تو میں شمھیں ضرور کوئی درولیش سمجھتا۔۔۔ کپڑے تو اب بھی پھٹے ہوئے میں اور میں اب بھی ویرانوں میں سفر کر رہا ہوں۔۔وقت کی حد کے اس پار کھڑا، میں هنمیت کی خواہش کو دبانے کا عذاب بھگت رہا ہوں۔ هنمیت موت ہے۔اس نے کہا؛ میں کچھ بھے نہ بایا ۔۔۔

وہ چند دن پہلے ہی میر ہے آفس میں آیا تھا میر اجونیئر تھا پہلے دن ہے کام میں گم اعدا دوشار فائلوں کے درمیان چپ چاپ اپنا کام کرنا رہتا۔۔۔ میں اکثر اے کام میں مدد کرنا کیوں کہ یہاں سب سے پرانا کام کرنے والا میں تھاا ور میں ہی سب میں کام تقییم کرنا تھا۔۔۔ مجھے اپنی برتری کا احساس تھااس لیے اس پر زیا دہ غور کبھی نہیں کیا۔۔۔ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہر شخص کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے اندر تک جھا نکتا ہو۔ اس دن میں نے پہلی بارجانا کہ شخص اس سے پھے ہر ھکرہے جونظر آتا ہے۔۔۔

یارایک بات بناؤتم اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔۔۔میں نے کھانے کے وقفے کے دوران میں اس سے پوچھا۔۔۔کہنے کوقو کالج میں تھا گرشاید کچھ نہیں کررہا تھا سوائے اس بے معنی زندگی کے دلدل میں دھنے جانے کے۔۔۔اس نے بڑی لاپروائی سے جواب دیا۔۔۔ میں پہلی بار چونکا تھا۔۔۔بمعنی زندگی۔۔۔کیامطلب۔۔۔؟ میں نے کہا۔

میں اکثر اپنی با تیں سمجھانہیں پا تا ای لیے کیوس کا سہار ایتاہوں کاش میری با تیں اثر رکھتیں قو میں یوں آزاد۔۔۔۔وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر اپنے اپندر کے خلا کوسگریٹ کے دھویں میں ٹولٹا رہا اور پھر بولا؛ ہاں میری رنگت گندی ہے۔۔ میں اندرے سیاہ ہوں بالکل سیاہ۔۔آپ ٹھیک سمجھے ہیں۔۔۔اس نے جواب دیا اور میں اس بار بھی کچھ بھونہیں پایا۔۔۔وہ اپنی بائر باتوں ہے مجھے مسلسل جیر انی میں مبتلا کر رہا تھا۔۔۔ میں آنا تھا شاید وہ بھانپ گیا تھا میں اے مزید جاننا چا ہتا ہوں اس

لیاس نے اتوار کے روز مجھے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دی تھی ۔۔۔

اس نے کمرے کا دروازہ کھولاتو اندر بےترتیب صاف ستھرے بستر، ریک میں گلی گردے اٹی کتابیں اورایک کونے میں پڑی اس کی بنائی کچھاتھ ویریں پڑی تھیں۔ پیچھے دیوار پر ایک شعر لکھا تھا جس کی طرف میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا مجھاس کی تصویروں میں زیادہ دلچین تھی یوں بھی شعرا کثر میر سے سرکے اویر ہے گزرتے تھے۔

یار معاف کرنا سب بے ترتیب پڑا ہے یہاں اب کوئی نہیں آتا اس کی رونق جاتے جاتے میرے اندرسیابی بھرگئے ہے مجھے اس سیابی سے لگلنے کی فرصت نہیں ملتی یا یوں کہ لومیں خود قید ہوں اس سیابی میں ۔۔۔ قیدی کا حوصلہ قض کی جانی ہوتا ہے گرمیر ہے حوصلے نے تو اس قفس کو مکان کر دیا ہے جومیر استقل ٹھکانہ ہے۔۔۔اس نے سکون سے کہا اور میں اس کی بنائی تضویروں میں گم ہوگیا۔

یا را چھی تضویریں ہیں گر کچھ ہے شاید میر ااختلاف ہو میں شایدان میں بکھر ہے دباہ اور رنگوں ہے ختلف سوچتا ہوں ۔۔۔ میں نے تمام تضویروں میں سیاہ رنگ اور دھند لے چرے دیکھتے ہوئے اس ہے کہا اختلاف اچھی چیز ہے۔۔۔ اس لیے تو تم زندہ ہو۔۔۔ اس نے فوراً جواب دیا جیسے وہ اس اختلاف کے لیے پہلے ہے تیار تھا۔

اختلاف ہے میری زندگی کا کیارشتہ ہوا۔۔؟ میں نے کچھ نہجھتے ہوئے کہا۔

بھائی اختلاف اور تشاد کاخمیرا یک ہی مٹی سے گوندا گیا ہے تشادات پر دنیا قائم ہے۔۔۔سیاہ سفید، زمین آسمان خدااورا بلیس دیکھوسب تشادات اس دنیا کا توازن ہیں ۔۔۔اس نے پرسکون کہجے میں کہااگر چہ اس کاچہر ومبھی پرسکون ندتھا۔

تنادات كيسوا كيههونا إلى مين في سوال كيا-

ہاں۔۔۔ صحیح اور غلط تساوات ہیں یا یوں کہو دوا نتہا کیں ہیں اوران کے درمیان جو کشکش میں مبتلا ہےا۔۔ معاشرہ کہتے ہیں اورانسا ن ای کا حصہ ہیں۔اس نے وضاحت کی اور یانی کا گلاس بھرنے لگا۔

تمھاری تضویروں سے اختلاف قائم ہے میرا اگر چہتمھاری باتوں کا کوئی جواب نہیں میرے پاس ۔۔۔میں نے اسے کہامیری سوئی ابھی تک اس کی تضویروں پیا تکی تھی ۔

جناب سیجیا ختلاف اور بین اس بین کہانیاں ہیں اور میں ان کے ساتھ رہ کرخودا یک کہانی بن چکا ہوں اور ضروری ہیں کہ آپ ہر کہانی سے اتفاق کریں سب کہانیاں مختلف ہوتی ہیں ، میں وہی کہانیاں کیوس کی نذر کرتا ہوں جن کو میں نے جیا ہو۔ میں اس کی باتوں کوسنتار ہااور پھراس سے سوال کیا۔یارتم ایسے کب سے ہو؟ زندگی سے دور تم ایسے کب تک ہو۔۔۔ کب تک رہ سکتے ہو۔زندگی کی طرف لوٹناہی پڑ سے گا۔۔۔کب تک جلتے رہو گے یوں۔۔۔

اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑاسگریٹ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر پہلی انگلی کے جوڑ کے نیچ بجھایا اس کے فنکار ہاتھوں کی جلدفورا جل گئی اور چند لمحوں بعد ہی اس پر ایک آبلانمودار ہوگیا ۔۔۔۔دیکھو میں نے ہاتھ جلا دیا گریفتین جا نومیر ہے اندر کی جلس مجھے اس جلن کومھوں تک نہیں ہونے دے رہی مجھے ذرا بھی درد محسوں نہیں ہورہا۔ میں نے کہا تھا میں اندرے سیاہ ہو چکا ہوں ۔۔۔ میں اس کا جواب س کرا ہے جیب نظروں ہے گھورتا رہا وہ چپ چاپ بیٹھارہا جیے ہاتھ جلنے سے اس کون مل رہا ہو۔۔۔

میں اس کی بات سن کر فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس پر ترس کھا وُں یا ان لوگوں پر جن کا دل اس نے دکھایا ۔اس کی آواز میں ایک جیب می کھنگ جا گ گئی ۔۔۔

میں نے بیسب شمصیں اس لیے بتایا کہ کہیں تم مجھ رپرترس ندکھا ؤمیں جس حالت میں ہوں اس کا

حق دارہوں ۔۔۔ میں خود رپر ترس کھانے کا حق کھو بیٹھا ہوں اگر چہ میں بعض اوقات خود کو قابل رتم سیجھنے لگتا ہوں ۔ جانتے ہوجن دنوں مجھے بینا ہی نہیں تھا گر ہوں ۔ جانتے ہوجن دنوں مجھے بینا ہی نہیں تھا گر میں بر دل تھا سخت بر دل ۔۔۔ میری بر دلی بینیں تھی کہ میں خودگئی کرنا چاہ رہا تھا بلکہ میری بر دلی بیتھی کہ میں ہر بارڈ رگیا میں خود کو مار نہیں پایا ۔۔۔ اپنی جان ہر بارڈ رگیا میں خود کو مار نہیں پایا ۔۔۔ اپنی جان لینا کیا آسان کام ہے؟ مجھے نہیں لگتا ۔ میں اس سانسوں کے شلسل کو صرف اس لیے تو را نہیں پا رہا کہ میں انتہائی بر دل ہوں صرف دوسروں کے دل دکھانے والا بر دل ۔۔۔ جانتے ہوندا مت میں جان دینا بر دلی نہیں ہوتی برا دلوگ معافی نہیں ما تکتے بلکہ ندا مت سے مرجاتے ہیں ۔۔۔ اور میں نے ۔۔ میں نے تمام لوگوں سے معافی ما تکھے بلکہ ندا مت سے مرجاتے ہیں ۔۔۔ اور میں نے ۔۔ میں نے تمام لوگوں سے معافی ما تکھی سب کے پاؤں کیکڑے اور سب نے مجھے قابل رخم سمجھا، مجھ پر ترس کھایا ان سب نے جن پر میں معافی ما تھا ۔۔۔ میں ان میں سے سی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ۔۔۔

اب سوچتا ہوں اس کی با تیں اس موت کی نضد این تھیں کیوں کہ اس کے بز دیک سانسوں کے سلسل کا نام زندگی نہیں تھا۔ چند منٹ کی خاموثی منا سب الفاظ کو ڈھونڈ نے میں صرف کی اور ناکا می کے بعد میں اس کے بک ریک کے اوپر رکھی ایک پینٹنگ کی طرف گیا۔ یہ پینٹنگ مختلف رگوں ہے بھر پورتھی اس میں میں اس کے بک ریک کے اوپر رکھی ایک پینٹنگ کی طرف گیا۔۔۔واحد ایسی تضویر جس کا چر ہ دھند لایا ہوا نہ تھا اس کے نیا سان میں ایک بجیب سی چک تھی ۔۔۔میں نے تضویر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک بجیب سی چک تھی ۔۔۔میں نے تضویر دیکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اس کے چر ہے یہ مسکر اہٹ تھی۔۔

یہ میری بنائی گئی پہلی تضویر تھی۔۔۔اس کو بنانے میں مجھے ایک سال لگا تھا۔۔۔ پہلی بار ایک افسانوی ساچ رہ و کیھے کر دل نے چاہا کہ اس کوقید کر لیا جائے گرقید میں خود ہو گیا تھا۔۔۔ گر پھراس نے مجھے آزادی۔۔ آزاد۔۔۔ اتنا کہ کروہ پھرے اپنے اندر کی خلا کوسگریٹ کے دھویں میں تلاش کرنے لگا۔۔۔ خیراس آزادی نے میر ساندر کی سیابی ہے مجھے آشنا کروایا۔۔۔اور میں نئی قید میں گرفتار ہوگیا۔۔۔

اس نے بہت پیارے کہااور میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے ایک اور سوال کیا شاید اس کے چرے کی پڑھتی ہوئی اذبت ہے میں خا نف تھا۔

ایک تصویر بنانے میں ایک سال کیے لگ گیا؟

میں نے تم ہے کہامیری نفورین کہانیاں ہیں اور وہی کہانیاں لکھتا ہوں جن کومیں جیتا ہوں۔۔۔ میں نے پہلے اس نفوری پھر سامنے موجود کہانی کی طرف نظر دوڑائی اور مجھے لگا کہ بھی زندگی تھی اس

----

## کہانی

کہانی انسانی زندگی کالا زمی جز و ہے۔۔۔کوئی کہانی سن کرسوتا ہےتو کوئی کہانیوں کی سی زندگی جیتا ہے۔۔۔کوئی بنتا ہےتو کوئی سنتا ہے۔

کے کہانیاں رسالوں کی زینت بنتی ہیں ۔۔۔ اور کے ہمشکل اخبار کے کسی کونے میں جگہ بنایاتی ہیں گی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے کاغذ کے صفحوں پدائر آتی ہیں اور کچھ کو صفحوں پر ائر نے کی سعادت کے با وجودردی کی ٹوکری ڈگل لیتی ہے۔۔۔ ان سب ہے ہٹ کر کچھ کہانیاں''ان کبی' ان کنی رہ جاتی ہیں ۔۔۔ کسی آ ہٹ کی آس میں جیتی ۔۔۔ کسی آ نکھ کے آنسو میں ٹھہری ۔۔۔ کسی ہونٹ کی چپ میں پھڑ پھڑ اتی ۔۔۔ ان کبی ۔۔۔ ان کنی کہانیاں ۔۔۔ اس کی کہانی بھی گئی ہے۔۔ اس کی کہانی بھی ایس کی کہانی ہیں گئی ہیں اس کی کہانی بھی ایس ہی گئی ۔۔۔

کین اورووار کے لئے کو استقبال عام بچوں سے ہٹ کر ہوا۔۔۔لین اورور کاڑی۔۔۔اس نے جب دنیا میں آ نکھ کھولی تو اس کا استقبال عام بچوں سے ہٹ کر ہوا۔۔۔لین اے معلوم بی کب تھا کہ '' عام بچوں '' اوراس کے استقبال میں کیافرق تھا؟ اس نے دنیا میں آ کھ کھولی اور روکرا پنی موجودگی کا احساس دلانا چاہاتو اس کی دنیا کوخوش آ مدید کہتی پکار پر سب روپڑ ہے۔۔۔ا سے لگا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔۔۔لین وقت گزرنے کے ساتھا سے خوشی اور نم کے آنسو وک میں فرق پتہ چلا۔۔۔ا ور پھروہ آنسو ' غیسے اس گر رہ کے کہ ساتھا سے خوشی اور کی میں آ کھی کا لازی جز وہن گئے۔۔۔ا سے اپنے اردگر دموجود دوسر سے بچوں سے الگ ہونے کا احساس کی مال کی آ کھی کا لازی جز وہن گئے۔۔۔ا سے اپنے اردگر دموجود دوسر سے بچوں سے الگ ہونے کا احساس بہت دیر سے ہوا۔۔۔اس کی مال نم آ کھول کے ساتھا سے ڈھیر ول با تیں کرتی ۔۔۔اور آخر میں کہتی '' میں بہت دیر سے بوا ہوں میں اس نم آ کھول کے ساتھا سے ڈھیر ول با تیں کرتی ۔۔۔اور آخر میں کہتی '' میں کہتی نمیں کو سے بھی جھلی ہوں۔۔۔ بھی جھلی ہوں۔۔۔ بھی جھلی ہوں۔۔۔ بھی ہول میں ہول گیا گیا ہوں ہے۔۔۔ بین میں کیا کروں۔۔۔ بھی اور سے بھی بھی ہول ہول کی ہو

اس كى خام خيالى تقى \_\_\_وه دن بهي نهيس آيا ورند بهي آيا تقا\_\_\_

جب اس کے چلنے کاوفت آیا تو اے جار پہیوں والی گاڑی پر ڈال دیا گیا ۔۔۔وہ دنیا والوں کے مطابق وہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی ۔۔۔وہ چلنے اور بولنے سے قاصر تھی۔۔۔دنیا والے اس کی کمیاں گنواتے اور اٹھتے بیٹھتے اس کی ماں کو کوتے یہ بھول گئے کہ بھلے ہی وہ بول نہیں سکتی کیکن سب نتی ہے۔۔۔سب دیکھتی ہے۔۔۔اور خوش شمتی ہے یا شاید برشمتی ہے عام لوگوں کی طرح سینے میں گوشت پوست کاایک ٹکڑار کھتی ہے ۔۔۔جے دل کہتے ہیں ۔۔۔وہ دل دھڑ کتا ہے۔۔۔محسوں کرتا ہے ۔۔۔دکھتا ہے ۔۔۔ ایک مان تھی جواس کے لیے لڑتی تھی۔۔۔اس کے الفاظرین کیے پڑھ لیتی۔۔۔ماں''سپیشل سکول'میں اس کے داخلے کے لیے بہتاڑی ۔۔۔لین اس کے لیاڑی جانے والی ہرلڑائی کی طرح بالڑائی بھی ہار گئی۔۔۔ اور بہتری کی واحدامید بھی دم تو ڑگئی۔۔۔ سویوں ہی خاموش، بے جان وہیل چیئر پر بغیر کسی "بہتری" کے زندگی کی گاڑی سر کنے گئی۔۔۔! ورغمر اٹھارہ کا ہندسہ عبور کر گئی۔۔۔تو ماں کونئی فکر لاحق ہوئی۔۔۔اس کی شادی کی ۔۔۔ نجانے مائیں اتنی خوش فہم کیوں ہوتی ہیں ۔۔۔؟ پیتہ نہیں کیسے کیسے خواب سحالیتی ہیں ۔۔۔؟ وہ جو ماں کی دی زندگی جیتی ۔۔۔ ماں کی آئکھوں ہے خواب دیکھتی تھی ۔۔۔ ماں کی تھائی امید کے سہارے یہ خواب بھی آئکھوں میں ہے بیٹھی ۔۔۔ گو کہ جانتی تھی کراس خواب کے مقدر میں بھی ٹو ٹمالکھا ہے۔۔۔لیکن دیکھنے میں کیا مضا نقد تھا۔۔۔سو جار آئکھوں میں سوتے جاگتے نی زندگی کا خواب پنیے لگا۔۔۔اور یوں ایک نئی اذبت کا آغاز ہوا۔۔۔آنے والے گھر سنجالنے کے لیے ایک سوایک خوبیوں والی بہو۔۔۔ بھائی ڈھونڈ نے کی او و میں آتے۔۔۔لوا زمات یہ ہاتھ صاف کرتے۔۔۔اس کی ماں کی شاندروز محنتوں ہے سکھائے گھر داری کے چیدہ چیدہ کاموں میں ہزارتقص نکالتے اس کی ذات میں نئی کمیاں گنواتے منہ کے زاویے بگاڑتے رخصت ہوجاتے ۔۔۔اوروہ جومہما نوں کی آبدے پہلے ماں کو گھن چکر ہے گھر میں دوڑتے تیاریاں کرتے دیکھتی تھی ۔۔۔رات لحاف میں ماں کی دبی دبی سسکیاں سنتے خود بھی روپڑتی ۔۔۔اور سوچتی کہ'' کاش وہ اپنی ذات ہے ماں کوکوئی خوشی ۔۔۔کوئی راحت کالمحہ دے یائے ۔۔۔'' کیکن اذبیوں کا سفرطو مل ہونے لگا۔۔۔

اور پھر ایک دن ایباطلوع ہوا جس کا آغاز بہت سے عام دنوں کی طرح عام ساتھا۔۔۔اے دیکھنے کچھن نئے "کوٹ کوٹ کے قریعے نئے جانا تھا۔۔۔ ورائ دیکھنے کچھن نئے "کوٹ کوٹ کے تھے۔۔۔اورائ دوسری منزل سے سٹرھیوں کے ذریعے نئے جانا تھا۔۔۔ سٹرھیاں اترنا وہ واحد موقع ہوتا جب وہ وہیل چیئر سے الگ ہوتی ۔۔۔اں اپنی معصومان موہوم امید کے سہارے ہرروزاس کا پہلاقدم خودا شخنے کا نظار کرتی ۔۔۔اورامیدٹو شنے پراسے سٹرھیوں سے دولوگوں کی مدد

ے نیچ لے کر جاتی تھی ۔۔۔

وہمیل چیئر تھیٹی وہ سیر جیوں تک آگئ۔اے ماں کا انظار کرنا تھا۔۔لین جانے اس کے دل میں کیا سایا ۔۔۔اس نے باز و پھیلائے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اڑنے لگے گی۔۔اس نے بوری قوت سے خود کو آگے کی جانب دھکیلاماں کی باتیں تھے ہونے لگیں۔۔۔بازو کھلے جیسے پنگھ پر واز کے لیے کھلتے ہیں۔۔ پہلی سیڑھی سے اوپر آنے کا ارادہ کرتی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔۔۔اور جب تک وہ پچھ بھی باتی گوشت کا وہ وجود قلابا زیاں کھا تا چند کھوں میں ماں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔۔۔وہ اڑی کیکن سے پر واز مختصر تھی ۔۔۔پہلی اور آخری پر واز ۔۔۔وہ بولی ۔۔۔اس کے منہ سے بلکی کی چیخ نگلی۔۔۔پہلی اور آخری پر واز ۔۔۔وہ بولی ۔۔۔اس کے منہ سے بلکی کی چیخ نگلی۔۔۔پہلی اور آخری ہوند لیس۔ ختصر تھی ۔۔۔پہلی اور آخری ہوند لیس۔ ختصر تھی ۔۔۔پہلی اور آخری ہوند لیس۔ ختصر تھی ۔۔۔اس نے ایک الودا عی ظرماں پر ڈالی اور آسودگی ہے آگھیں موند لیس۔

### برفی

یہ خوثی کی بات تھی یا پھر اس کی دنیا لئے چکی تھی؟ لوگ اس کے ساتھ اظہار افسوس کررہے تھے،
بظا ہرمحد شریف بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا لیکن دل ہی وہ اللہ کے سامنے بحدہ ریز تھا۔ نا جانے کیوں وہ
متاع زندگی لٹانے کے بعد خود کو دنیا کی فکروں ہے آزادمحسوس کررہا تھا۔ یہ را زاس پر آج کھلاتھا کہ فکریں ان
چیز وں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ، جن کو ہم اللہ کی فعتیں ہجھتے ہیں، جن کی خاطر ہم تیز آندھی کی ساتھاڑنے
والے ہزاروں کاغذوں کی طرح بستیوں ہے نکل کربیا بانوں اورویرانوں کی طرف سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ
حقیقت شریف پر آج کھلی تھی کہ خوا ہموں اور ضرورتوں کے دیتلے راستے اُسے اُس صحرا میں لے آئے تھے،
جس کی گلیاں قبر کے بنداور اندھرے کمروں میں آگر ختم ہوتی ہیں۔

جیسے ہی قبر پرمٹی ڈالی جا رہی تھی ،شریف کو یوں محسوس ہورہا تھا کراس کے سرکا ہو جھ ہلکا ہوتا جارہا ہے۔ اُسے یوں لگ رہا تھا جے صدیوں سے بیمنوں مٹی اس نے دیمک لگے شہتر وں کی طرح اپنے کمزورا ور لافر کندھوں پراٹھا رکھی تھی۔ برسول سے بیہ ہو جھاس کے سر پر تھا۔ شریف سارا دن مزدوری کرتا ، جون جولائی کی سخت دھوپ میں تین منزلہ عمارتوں تک سولہ سولہ اپنیٹیں داہڑ ہے میں ڈال کر لے جاتا ، ہرروزشام کو سیمنٹ ، بحری ، ریت ، گاڈراور پھٹے اٹھانے کا ہو جھ تم ہو جاتا لیکن سے بجیب ہو جھ تھا ، ندون کو ہلکا ہوتا ندرات کو۔ ہر رات کسی حقے میں جلتے بچھتے کو کلے کی طرح شریف کی آ تکھیں گھنٹوں نیند کا انتظار کرتیں لیکن دماغ اپنی ہی جمع تفریق میں مطرف رہتا ۔ جھیز کہاں سے آئے گا؟ لال گوٹے والا سوٹ ،ٹریک ، بستر ہے ،کھیس ، سلائی کی مشین ،الیک درجنوں چیز یں گھنٹوں تک کسی درزی کی قمیض کے ساتھ لٹکے ہوئے رنگ ہر گئے دھا گوں کی طرح مشین ،الیک درجنوں چیز یں گھنٹوں تک کسی درزی کی قمیض کے ساتھ لٹکے ہوئے رنگ ہر گئے دھا گوں کی طرح اس کا پیچھا کرتی رہتیں ۔

پچھلے سال نگلنے والی کمیٹی ہے ابھی تک ایک حبیت والا پنگھاا ورایک ڈنرسیٹ بی تو خرید پایا تھا، باتی سامان کیے ہے گا۔ کور کوکہا بھی تھا کہ ڈنرسیٹ نہ خرید و، فضول خرچی کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی ۔اس کی جگہ رضائیاں بنالی ہو تیں تو زیا دہ اچھار ہتا لیکن آج کل کی اولا دتو ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے۔ جتنا چاہے سمجھالو، مرضی آخر کا ران کواپنی بی کرنا ہوتی ہے۔ سر دیوں ،گرمیوں، با دلوں ،ہوا، آندھی ہے بے نیا زشریف

کی ہررات ایسے ہی سوالوں کے ستاروں ہے جمی رہتی اور وہ گھنٹوں تک کسی سر کاری سکول میں چوتھی جماعت میں پڑھنے والے بیچے کی طرح ان کو گنتار ہتا۔

قاری صدیق ابھی فجر کی نمازے پہلے درود وصلوۃ پڑھ رہا ہوتا کہ شریف کی آگھ کھل جاتی۔

چار پائی پر لیٹے لیٹے موٹی موٹی بافعی تھوکیں وائیں بائیں پھینکنا شریف کے لیے ایسا ہی ضروری فعل تھا، جیسے قاری صدیق کے لیے اذان دینا کور روزانہ جھاڑو دیتے ہوئے دیے دیا دیلفلوں میں کہتی کہ ابا پورے حن کو گندا نہ کیا کر ۔ بافعی تھوکیں ایک ہی جگہ پھینکا کر ۔ ابا روزانہ 'اوٹھیک ہے'' کی بلکی کی آواز زیکا لٹا اور یوں بھی نہتم ہونے والا یہ فعل اس دن کے لیے ٹتم ہوجا تا ۔ شریف اندھیر سے کی نمازی ہیمیشہ گھر پر ہی پڑھتا۔ اندھیر سے میں اسے ہمیشہ اس فرزانے کے لئے کا ڈررہتا، جس کووہ خود کسی کی جبولی میں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نمازی معجد میں پڑھنے کے بجائے بیٹی کی حفاظت کواڈ لین فریضہ جھتا تھا اورا پنے اس فریضے کی ادائی میں اس نے آت تک کوتا ہی نہیں کی تھی ۔ شریف کا م پر جانے سے کہا رگز کے فاصلے پر بیٹھ کرا پنے موٹے موٹے کوتا ہی نہیں کی حول کی صورت میں مرغیوں اور چوزوں کوغذا فراہم کرتا رہتا، جبکہ کوٹر ابا کے لیے ڈالڈا گھی میں تلے ہوئے سے بارگر کے فاصلے پر بیٹھ کرا پنے موٹے موٹے کے بائے میں مرغیوں اور چوزوں کوغذا فراہم کرتا رہتا، جبکہ کوٹر ابا کے لیے ڈالڈا گھی میں تلے ہوئے کی بائے بنانے میں مورف ہوجاتی ۔

چوڑے سینے اور سیائے جبر ہوا الاستری یوسف شریف کا پرانا دوست تھا۔ شریف جب بے روزگاری کے مارے اپنا آبائی گاؤں نیاز پور چھوڑ کر نوشچہ و ورکاں آیا تھا، تواس کی پہلی دیباڑی مستری یوسف کے ساتھ بی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سرخ گالوں والامستری یوسف، ٹھکیداریوسف کہلانے لگالیکن شریف اپنے عہدے پربی فائز رہا، شریف نے گئی بارسوچا کہ وہ بھی مزدوری چھوڑ کرمستریوں کا کام سکھ لے لیکن اس کے سلیداریوں فائز رہا، شریف نے گئی بارسوچا کہ وہ بھی مزدوری چھوڑ کرمستریوں کا کام سکھ لے لیکن اس کے لیے مامکن کی شاگر دی افتیار کرما پڑتی اور شاگر دیمیشہ مفت میں کام کرتے تھے، جوشریف کے لیے مامکن تھا۔ شھکیداریوسف کی جب بھی لین دین پراپ بھائیوں سے لڑائی ہوتی تو وہ شریف ہی کوساری داستا نیں منا تا تھا اور شریف اس کی ہربا جائز بات پر بھی یہی کہتا تھا کہ قصور تمھارے ہوئیوں کا ہا ورشاید یہی وہ بھی کہ شریف اے اپنے ساتھ لے جاتا ۔ جن دنوں یوسف کو کام نہ ملتا شریف بھی بس گھر بی پڑا رہتا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کسی اور ٹھیکہ دار کے جاتا ۔ جن دنوں یوسف کو کام نہ ملتا شریف بھی بس گھر بی پڑا رہتا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کسی اور ٹھیکہ دار کے ساتھ کا کام نہیں کرسکتا ۔ اس کو قطی کی ضرورت ہوتی تھی ۔ ہرسوں سے ساتھ کام نہیں کرسکتا ۔ اس کو قطی کی خرورت ہوتی تھی ۔ ہرسوں سے گاؤں کے کچے کچوراستوں پر چلنے والے ناتھ کی طرح اس کی ہٹریاں بھی ڈھیلی پڑ چی تھیں ۔ گھٹوں پہ ہاتھ کو رہو ہی وہ وہ تھا اس کی ہٹریاں بھی ڈھیلی پڑ چی تھیں ۔ گھٹوں پہ ہاتھ کو رہو ہی وہ وہ فی ان ڈبیاس کی ہٹریاں بھی ڈھیلی پڑ چی تھیں۔ کہنوں پہ ہاتھ کو رہو ہی وہ وہ فی ڈبیاس کی ہٹریاں کام کرتے تھے ۔ لاہور کھٹا کہ کار کار کی کہنا کام کرتے تھے ۔ لاہور کھٹاگارام

ہپتال کی ایمر جنسی وارڈ میں داخل کینسر کے مریض کی طرح اُسے پکا یقین تھا کہ جس دن وہ آئسیجن بھرے سگریٹ چھوڑد ہےگا،اسی دن اس کی موت واقع ہوجائے گی۔

شریف آن چرکام ہے گھر واپس آتے ہوئے صدیق طوائی کی دکان ہے آ دھ کلو ہی فایا تھا۔ کور دیکھتے ہی سجھ گئی کہ آج پھرا ہے کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے ۔ اس کی آنکھوں میں جیب فتم کی ہے ہی اورغم خیا انکل وییاغم جیسا کسی میلے میں ماں ہے جدا ہوجانے والے تین سالہ بچے کی آنکھوں میں ہوتا ہے ۔ پتہ نہیں کیوں وہ ماں کے گلے لگ کراور پنچکیاں با ندھ کررونا چا ہی تھی، پیتہ نہیں کیوں وہ پا وی زمین پر رگڑتے ہوئے کوئی بات منوانا چا ہی تھی ۔ کور دس میں کھی کہ اس دھے کی بیاری کی وجہ ہے چل ہی ۔ تب موئے کوئی بات منوانا چا ہی تھی ۔ کور دس میں کھی کہ اس کی ماں دھے کی بیاری کی وجہ ہے چل ہی ۔ تب سے لے کر آج تک ہزاروں ایس راز و نیاز کی با تیں تھیں، جواس کے دل کے قبرستان میں دفن تھیں اور بیساری با تیں وہ روروکرا پنی ماں کو بتانا چا ہی تھی ۔ ماں کی وفات کے بعد اس کا گئی باردل چا ہا کہ وہ اتا ہے کہو وہ با کہ وہ ابا کہ وہ خا ہوئی ہی بیٹ گر وہ خاموش ہی رہی ، اس نے گئی بارسوچا کہ چھوٹی عید پر فیروزی کپڑوں کے ساتھ میچنگ وائی فیروزی چوڑیاں پہنے گر وہ خاموش ہی رہی ، اس نے گئی بارسوچا کہ چھوٹی عید پر فیروزی کپڑوں کے ساتھ میچنگ وائی فیروزی چوڑیاں پہنے کیان ایس عید بھی نہ آئی ۔ اب تو بھولے ہے بھی کوئی خواہش اس کی زباں پر نبیس آئی ۔ اب تو بھولے ہے بھی کوئی خواہش اس کی زباں پر نبیس آئی عید ۔ وہ جانی تھی کوئی خواہش اس کی زباں پر نبیس آئی ۔ سے ۔ وہ جانی تھی کہ کی بیوئی ہوئی تین آئی ہا ہی جو کے کہوں کی دیہ تا یہ وہ جنا یہ وہ جنا یہ وہ جنا کہوں کہا کہی ہی تھیں آئی ، با کے سفید بالوں اور کیکر کی گئی ہوئی بین آئی با کے سفید بالوں اور کیکر کی گئی ہوئی بین آئی کی اپنی آئی ، با کے سفید بالوں اور کیکر کی گئی ہوئی بین آئی کی میں دیہ تھا کہ ہوری کے لیے کوئی بھی تہیں آئی گئی ہوئی تھی کہیں آئی ہی تھیں آئی ہی تھیں آئی کی دیہ تا یہ وہ جنان چی تھی کہی کہی تھیں آئی ، کیا کے سفید کی کی دیہ کی کوئی بھی کہیں آئی گئی ہی تھیں آئی ہی تہیں آئی گئی ہی تھیں آئی ہی تھیں آئی گئی ہی تھیں آئی گئیں آئی گئیں آئی گئیں آئی گئیں آئی گئیں آئی ہی تھیں آئی ہی تھیں آئی گئیں آئی گئیں آئی گئیں آئی ہی تھیں گئیں آئی ہی تھیں گئیں آئی ہی تھیں کی کھی کے دیا ہو سے کی کھی تھیں کی کھیں کی کوئی تھی کی کی کھ

کبھی کبھی کبھی کور ماں کے بارے میں سوچی تواہ وہ دن بھی یا دا تے ، جب امال اپنے ہاتھوں سے سرے کی لمبی لمبی سلائیاں اس کی آنکھوں میں ڈالتی تھی ۔ کور کو آئ تک وہ دن بھی نہیں کبولا، جس دن ماں اس کے لیے ایک روپے کا جامنی رنگ والا بیئر بین لے کر آئی تھی ۔ اس دن وہ کس قد رخوش تھی ۔ ہر دومنٹ بعد پلا سٹک کے فریم میں جڑ ہے ہوئے چورو پے والے شیشے میں اپنے بال اور چرہ دیکھتی اور پھراپنی ہمیلیوں کے ساتھا سالو کھیلنا شروع کردیتی ۔ اس دن کتنی چک تھی کور کی آنکھوں میں ۔ لیکن آئ اس کی آنکھوں میں دیمبر کی دھند کی بھٹڈی اور نئے بستہ راتوں جیسی خاموشی اور اندھیر اٹھا، جن ہے بھی بھار کوئی پھر یلا آنسوگر تا ہو پہتہ چاتا دم تو ڑ رہنا ہو بہتا ہوئیا دم تو ڈرامے کا ایک بی بینیا دم تو ڈرامے کا ایک بی سین پچھلے سات برسوں ہے دیکھتی آردی تھی ۔ شاید اے بھین ہوگیا تھا کہ دیتا ۔ وہ ایک بی ڈرامے کا ایک بی سین پچھلے سات برسوں ہو دیکھتی آردی تھی ۔ شاید اے بھین ہوگیا تھا کہ دیتا ۔ وہ ایک بی منظی انجام نہیں ہے ۔ شاید وہ مقدروں کا کھیل سمجھ چکی تھی ۔ شاید اے بھین ہوگیا تھا کہ اس ڈرامے کا کوئی منطقی انجام نہیں ہے ۔ شاید وہ مقدروں کا کھیل سمجھ چکی تھی ۔

شریف نے کھنگارتے ہوئے مونا سابلغی تھوک دیوار پر پھینگا، یہ لے دھیئے مٹھائی رکھ لے، آئ میر سے پچھ جانے والے آرہے ہیں اورتم بھی منہ پر ٹھنڈ سے پانی کے چار چھینٹے مارلو، مہمان ایسے دیکھیں گو کیا کہیں گے۔کوڑ نے اخبار کا بنا ہوا کاغذی لفافہ پکڑتے ہوئے بوڑھے باپ کی سیاہ وسفید داڑھی اور سلوٹوں والے چہر سے پرنظر ڈالی اور جی ابا جی کہ کر خاموش ہوگئی۔ وہ ابنے کو بتانا چا ہتی تھی کہ اندر سے یہ مٹھائی کتنی کڑوی ہے، وہ بتانا چا ہتی تھی کہ صدیق حلوائی اس میں میٹھانہیں کڑوا ہٹ ڈالتا ہے اور جوکوئی بھی کھا تا ہے،

شریف نے اپنی میلے ہے آسانی رنگ والے گر نے کی بغل والی جیب سے کو سگر یہ کی ڈبید نکالی ،سگریٹ مند میں رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پیالی بناتے ہوئے ہاکی ما چس کی تیلی سے سلگایا اور ٹیم کے در خت کے نیچے پڑی ہوئی چار پائی پر بیٹھ کر لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ برسوں سے بارش اور دھوپ میں پڑی رہنے والی یہ میلی تھسیلی چار پائی شریف کا وزن بھی خاموثی سے بردا شت نہ کر پائی اورا یک دم شریف کی ہڈیوں کی طرح اس سے بھی چوں چراں کی گئی آوازیں نگلی ،شریف کے بیٹھتے ہی اس پر پڑی چڑیوں کی سوگھی ہوئی بیٹھیں الٹ با زیاں کھاتی ہوئی اس کے بہتر تیب انگلیوں والے بیروں کے قریب اکھٹی ہو گئیں۔ لیکن شریف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بے نیاز لمبے لمبے کش لینے اور گرمی دور کرنے میں مصروف رہا۔ آج واقعی بڑی گئی گئی اس کے بڑت ہے اللہ بھلا کرے یوسف مستری کا ،جویا ری بیٹی میں کام پر ساتھ لے جاتا ، ورنہ آج کل بوڑھوں کوکون کام دیتا ہے ۔ ابا کو نلے سے چلنے والی ٹرین کی طرح کبھی ناک اور ساتھ سے جاتا ، ورنہ آج کل بوڑھوں کوکون کام دیتا ہے ۔ ابا کو نلے سے چلنے والی ٹرین کی طرح کبھی ناک اور کبھی مند سے دھواں نکالتا رہا اورکوثر ٹیم کے گر ہوئے شیھے نینوں والے پیوں کوگم سم دیکھتی رہی ۔

کور اس دن کتنی خوش تھی ، جب پہلی مرتباس کا رشتہ دیکھنے کے لیے پچھلوگ آر ہے تھے ۔ مہمانوں کے آنے ہے ایک دن پہلے اس نے کیا پچھنیں کیا تھا۔ گھر کے چرونی درواز سے کیا گجی رنگ کے پر دے ہے کرچا رپائیاں تک اس نے دھوڈالی تھیں ۔ نلکا ورخسل خانے کی لال رنگ کی اینٹوں والا پکافرش رگڑ کرصاف کیا تھا۔ ٹوٹی نالیوں والی نگٹ گلی میں کھلنے والے داخلی درواز سے کے سامنے گلی سرکاری اینٹی بھی رگڑ کرصاف کیا تھا۔ ٹوٹی نالیوں والی نگٹ گلی میں کھلنے والے داخلی درواز سے کے سامنے گلی سرکاری اینٹی بھی باتی گلی کی اینٹوں سے الگ نظر آ رہی تھیں ۔ ساری رات خوشی کے مار ساسکی آئھوں نے ایک بل کے لیے بھی سونا گوارا نہ کیا تھا۔ اس رات اس نے کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ میں کل کو نسے کپڑ سے پہنوں گا ۔ پچھلی عید پر نیلے رنگ کے پچولوں والا ، جوکا ٹن کا سوٹ لیا تھا، وہ ٹھیک رہے گا۔ اس پرلیس بھی تو گلی ہوئی ہے اورا بھی نیا بی تو گلتا ہے ۔ پہنیں میر ہے وہ وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلوں گا تو بھلاکیسی لگوں گا۔ میرا قد بھی تو ان سے ہڑا نہیں ہونا چا ہے ، بھلا لمبی قد والی لڑکیاں چھوٹے قد والے لڑکوں کے ساتھ کہاں بچتی میرا قد بھی تو ان سے ہڑا نہیں ہونا چا ہے ، بھلا لمبی قد والی لڑکیاں چھوٹے قد والے لڑکوں کے ساتھ کہاں بچتی

ہیں۔ شادی والے دن لال رنگ کے گوٹے والے سوٹ کے ساتھ سلمہ ستاروں والا دو پنہ ٹھیک رہے گا۔ اور لال رنگ کی سرخی بھی تو گئی ہے گئی ہے۔ کہ سرخی بھی تو گئی ہے گئی ہے۔ کہ سرخی بھی تو گئی ہے گئی رائے گا سے فی اللہ میں گیا دیں گے۔ اگر دو ماشے کا سونے والا لاکٹ بوتو پورے مخلے کی لا کیوں کو بتا ہوں گی۔ اگر میری بنی ہوئی تو میں اے ضرور فیروزی رنگ کے سوٹ کے ساتھ میچنگ والی محلے کی لا کیوں کو بتا ہوں گی ۔ اگر میری بنی ہوئی تو میں اے ضرور لے کر دوں گی ۔ یہ پلاسٹک کی چپل بھی بھلاکوئی چوٹیاں بی لے کر دوں گی اوروزی میں اورعید پرتو اے بیل والی جوتی ضرور لے کر دوں گی ۔ یہ پلاسٹک کی چپل بھی بھلاکوئی عید پر پہنتا ہے؟ آغاز اور انجام ہے بے نیا زائی طرح کے ہزاروں خیال اس کے ذہن میں آئے ہے۔ اس روزاس کی پئی سبیلی رضیہ فاص طور پر اے مہندی لگانے آئی تھی ۔ اس رات دیر تک وہ دونوں آ ہت آ ہت آ ہت اسک دوسر سے کے کان میں کچھراز کی با تیں کرتی اور پھر ہتی رہی تھیں ۔ لیکن آج تو رضیہ بھی نہیں تھی ، جوا ہے مہندی لگانی اور راز کی وہ با تیں کرتی با تیں کرتی اور ہو جو بیٹ کی دوسر سے کے کان میں کو ہوا تیں کو ٹو امٹوں نے ابھی بھی اپنی دوسر سے سے کرسکتی ہیں ۔ رضیہ کی شادی کو بھی دوسر سے کے کان میں کو گھا تا ہے دو بھی نے گیا تو کسی کو ٹو اور گئی کی دوسر سے سے کرسکتی ہیں ۔ ورضیہ کی شادی کو ٹھی تھی اس کا بیت بھی تھی نہیں درجنوں مہمان آئے لیکن صدیتی طوائی کی مشائی کا جادو کسی پر نہ چل سکا۔ کسی کو گھر اچھا نہ لگا تو کسی کو گھر اچھا نہ لگا تو کسی کو ٹی کو بید نہ آئی ، کسی کو کہ اور کی کو تھانے کی لیے جینز چا ہے تھا تو کسی کو کھی واشک مشین کی شدید ضرورت تھی ، کسی کو کہ اور کی کو تھانے کی کو تھی کی کو تھاری تھی۔ گھا ور کسی کو تھانے کی لیے جینز چا ہے تھاتو کسی کو دوراری تھی میں منہ دکھانے کی کو تھی۔ گھا ور کسی کو تھانے کی کو تھانے کی کو تھانے کی کو تھانے کی کو تھی۔ گھا ور کسی کو تھانے کسی کی کو تھانے کسی کو تھانے کی کو تھانے کسی کو تھی۔ گھا ور کسی کو تھانے کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھانے کسی کو تھی کو تھی کی کو تھانے کسی کی کو تھانے کسی کی کو تھانے کسی کی کو تھانے کسی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کسی کی کو تھی کی

آج بھی کوڑ کو یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح یہی کچھ ہوگالیکن اس کے باوجود و واٹھی اور بغیر صابن کے منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد چوٹیا بنا کرواپس آئی اوراً پلوں کی جان لے لے کرسیاہ ہوجانے والے مٹی کے چولیج کے سامنے دوبارہ بیٹھ گئی۔

محد شریف بھی اٹھا اور نگلے ہے پانی نکال کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ شریف کے ہاتھوں اور ہانھوں کے سمبری بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کڑئی دھوپ میں مستریوں کے ساتھ وہ ایک عرصے کام کرر ہا ہے۔ اس نے سرمئی رنگ کی میلی کچیلی تہد کوایک ہاتھ ہے تھوڑا ساا و پر اٹھایا اور مٹی ہے اٹے ہوئے بیروں کوفرش پر گلی اینٹوں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر دھونے لگا۔ اس کی ایر یوں میں ایسی درا ڑیں پڑ چکی تھیں، جیسے زلزلہ آنے کے بعد کچے مکانوں کی دیواروں میں بیدا ہوجاتی ہیں۔

مغرب کی ا ذان کے بعد شریف نماز پڑھ دہاتھا کہ سی نے درواز ہ متھکھایا ، وہ سمجھ آبیا کہ کون ہوسکتا ہے۔ شریف نے فورا سلام پھیراا ور دورازے کا کواڑ کھو لنے کے لیے بھا گا۔ شریف اندرے پکا مسلمان تھا۔ اس نے بھی نماز نہیں تو ڑی تھی لیکن اس مرتبہ معاملہ کچھاور تھا۔ مہمانوں کی خاطریدارت کریاتو آخر ضروری

ہوتا ہے ۔وہ آ دھاکلومٹھائی بھی تو لایا تھا۔ آ دھے گھٹے بعدمہمان رخصت ہوئے تو شریف ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی چپل پہن کرگلی کی نکڑ تک خصیں چپوڑنے کے لیے بھی گیا۔

جائے کی پیالیاں سمیلتے ہوئے کوڑ کی نظریں ان پر ہنے ہوئے رنگ بری گے پھولوں پر جمی رہیں۔ ابا ان لوگوں سے کہو کہ وہ اب ہمارے گھر پر نہ آیا کریں۔ آئ کوڑ میں اتنی ہمت پیۃ نہیں کہاں سے آئی تھی۔ وہ او ابا کے سامنے بھی بولی ہی نہیں تھی۔ وہ تو اسے باد بی بہتی تھی ، جہنم کا سامان بہتھتی تھی۔ آج پیۃ نہیں وہ کیوں بیہ باد بی کررہی تھی۔ کیا وہ دوزخی ہونا جا ہتی تھی؟ اپنی آخرت کو بھلاا یسے کون خراب کرتا ہے؟

دھیئے ایسانہیں کہتے ، مہمان تو رہ سے کی رحمت ہوتے ہیں۔ اس طرح کہنے سے اللہ جی ہا راض ہوتے ہیں۔ منہ سے نکلی ہوئی ہات کسی وقت بھی قبول ہوسکتی ہے۔ لیکن شاید بیہ قبولیت ہی کی گھڑی تھی۔

کور کو پیتہ چل چکا تھا کہ ابنے کو نیند کیوں نہیں آتی اورڈ نرسیٹ خرید کراس نے کتنی ہڑی ناطی کی تھی۔

کور کی جا رپائی ابا سے تو قریب تھی لیکن وہ با تیں اپنی اماں سے کر رہی تھی۔ آج وہ اپنی اماں کے گلے لگ کر سارے دکھڑ سے سنار ہی تھی۔ آج واقعی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اُسے گندم میں ہڑی گولیاں صدیق حلوائی کی سارے دکھڑ سے سنار ہی تھی۔

\*\*\*

## نين الهي ميمن

## محبت كورخصت كرديا

اس نے اپنی آنکھوں کو کیڑا ،اس کے چیر بے پر زیست کی کہانیوں کے کئی تکس آئے اور گئے ، ماتھے کی شکنیں مزید گیری ہو گئیں ۔ پھر جب کچھ د ماغ میں نہ آیا تو اس نے با د داشت کی الماری کا تا لا کھولا اور دروا کیا۔اس نے اس الماری میں موجود فائلوں کے انبار کی طرف نگاہ کی تو تمام فائلوں کوسالہاسال کی گر دنے ڈ ھانپ رکھاتھا ۔اس جا درکیا وٹ میں حصب کروفت کی دیمک نے نہ جانے کتنی یا داشتوں کی فائلوں سے اپنا یبیٹ بھرا تھا۔و ہا رہارمطلویہ فائل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ۔ایک ایک فائل اُٹھا ٹا گر دجھاڑتا ، فائل کھولتااس کے فرنٹ پر فائل کی ہریا دواشت کا نام پڑھتا صفحات پڑھتا پھرا ہے کھینک کر دوسری پھرتیسری نہ جانے اس نے کتنی ہی فائلیں جھانٹ ڈالیں ۔ کچھ فائلوں کے عنوان تو وہ پڑھ لیتا تھا گر کچھ کے عنوان دیمک نے جائے لیے تھے جس ہے انھیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ۔وہ ہا رہا رفائلوں کو إ دھرے أ دھرر کھتالیکن وہ اس مطلوبہ فائل کو تلاش کرنے میں نا کام ہور ہاتھا۔تھک جاتا تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھوڑی دیر بعد پھرے سعی کرتا۔اب کی ہاراس نے ایک آخری کوشش کی ۔فائلوں کے انبار کوٹٹو لا ،اجا تک اس کی نظروں کے سامنے ایک فائل آئی تو اس کی نظر فائل کے عنوان کے لفظ'' را'' ہریرٹر کیاتو اس فائل کوا لگ کیاا ہے جھاڑا ۔ دل ہی دل میں بار ہا دوہرا تا رہا'' را''، '' را'' گراس کی ہر کوشش بے سود چلی جاتی تھی ۔وہ'' را'' کے ساتھ مختلف حرف ملا رہاتھا ۔آخر کا راس کی زبان ے ہے ساختہ نکلا'' آرا''اور بے ساختہ زبان بر'' جہاں آرا'' کانام آگیا۔جہاں۔۔آرا۔۔۔اور آنکھوں ے لاوا ألم بڑا دھڑ کنیں بے ربط ہو گئیں اورز مین نے یاؤں پکڑنے سے جیسے صاف انکا رکردیا ہو۔وہ ایک دم صوفے بردھڑام ے گر گیا۔ کچھ دریہ کے لیے اس پر سکتہ کی کیفیت طاری ہوگئی۔ آنکھیں جامد ہو گئیں ۔ ہونٹ برف کے گالوں کی طرح سر دہو گئے جو کچھ ہو لنے اور کہنے کی صلاحیت کھو چکے تھے ۔ کافی دیر بعدوہ اپنے دوران ِ خون کوما رمل کرنے کے بعد ہولا۔

جہاں آ را او کیاتم جہاں آ را ہو۔ پھراپی آنکھوں کوسکیڑ کر جہاں آ را کی طرف دیکھ کرحتی اندازے

يو لا:

بال تم جہاں آ راہی ہو۔ ہاں ۔۔۔ ہاں! میں جہاں آ راہی ہوں ۔

اس کے بعد کتنے ہی کمح گزر گئے وہ دونوں خاموش رہے استنے خاموش کہ دونوں کے دل کی دھڑ کنیں صاف سنائی دے دبی تھیں \_ پھراس نے خاموشی کاقفل تو ڑااور مدہم کی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا؟ جہاں آراتم کہاں چلی گئی تھیں؟

تمھاری زندگی ہے دور کیوں کواگر میں ایسانہ کرتی تو ہم دونوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔
تمھاری شادی کے بعد میں کینڈا چلی گئی ہی ۔ وہاں اپنی تعلیم مکمل کی ۔ خودکو پاؤں پر کھڑا کیا۔ اب
ایک سپر سٹور چلاتی ہوں ۔ پاکتان اپنے رشتے داروں ہے ملنے آئی تھی ۔ میں نے شمصیں دیکھا اور اب یہاں
ویٹنگ روم میں ایک ساتھ۔ بائی داوے آپ اکیلے جارہے ہیں؟ آپ کی مسز؟

اس كاما في سال بهلما نقال موسّما تها -اومو! آئى ايم سورى \_

مربروم بن المحلم روق -آپ بھی اکیلی میرا مطلب بچے وغیرہ؟ نہیں میں نے آج تک شادی نہیں کی \_

کیوں؟

شاید محبت نے ایسا کرنے نہ دیا ۔ مجھے جس انسان ہے محبت تھی، وہ مجھے کسی اور طرف دیکھنے ہی نہ دیتا تھا۔اُس نے مجھے اتنارو کا کہ مجھے اس قید خانے ہے نفرت ہوگئی۔ محبت کے قید خانے ہے نفرت ۔ ہررشتے ہے میر ااعتبار اٹھ گیا۔اپنی ذات بھی ہری گلنے گئی۔اپنا وجود ہی بے وقعت محسوس ہونے لگاتو میں نے اپنی زندگی سے لفظ محبت کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔

\*\*\*

### ویتے سے دیا

موسم کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ بارش کوجیے آج بی ٹوٹ ٹوٹ کر بر سناتھا۔ کوئی اوروقت ہونا تو ہم اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ، بگراب ... اب بیموسم ہمارے لیے عذاب بناہوا تھا... اوراس کی وجہتی زینب... میری اکلوتی بیٹی ...

ہرگز رتے کھے کے ساتھ زین کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کی بیاری کے باعث شدید پر بیثان تھے۔ اس پر بیثانی ہے بھی بڑھ کرا یک پر بیثانی جوہمیں اس وقت کھائے جارہی کھی کہ ہم اس وقت اپنی بیٹی کے علاج کے لیے اس کوکسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاسکتے تھے۔ ایک تو ہمارے پاس سواری موجود نہیں تھی۔ دوسراموسم ایسا تھا کہ سواری ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ اگر کسی طرح ہے ہم کوئی انتظام کر بھی پاتے ہے۔ تب بھی کسی عام ہاسپھل میں زینب کاعلاج ممکن ندتھا۔

ہماری ضرورت ڈاکٹر رو بینہ جا وید ہے وابستے تھی۔ یہ ہماری پگی کی بیاری ہے واقف تھیں، کیوں کہ ہم انھی ہے اپنی پگی کاعلاج کرار ہے تھے۔ ہمارے ذہنوں پر ایک ہی سوال سوارتھا کہ کیا وہ اب نصف رات کے وقت ہماری پگی کے لیے پچھکر پائیس گی۔ ہم بارسو چنے پر ہمیں جواب نفی میں ہی اس ہا تھا۔ ہمارے سامنے کوئی اور راستہ بھی مو جو ذبییں تھا۔ میرکی ہوگ نے ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر ملاہی دیا۔ مجھے بیخد شرقھا کہ جانے وہ کال اٹھا کیں گی بھی یا نہیں ... یا کہیں آگے ہے ڈانٹ بلادیں گی کہ بیکون ساوقت ہے ... جب میں نے اپنی بیوی کی ڈاکٹر صاحبہ ہوا ہو گئے۔ فون رکھتے ہی میرکی ہوی خوثی ہو کی ڈاکٹر صاحبہ ہے فون رکھتے ہی میرکی ہوی خوثی ہوگئے۔

''ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ خود زینب کے چیک اپ کے لیے ہمارے گھر آرہی ہیں...' اپنی بیوی کی بات من کر میں پر بیثان ہو گیا ۔ یہ کیے ممکن ہے کہ کنواں پیاے کے پاس آئے۔ ''ضرور ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں نالنے کی کوشش کی ہے ...'' میں نے سوچا۔ گر بہت جلد، جب میں نے اپنے گھر کے درواز ے پر کار کے ہارن کی آواز شی۔

"واکٹر صاحبہ آگئی..." یہ کہتے ہوئے میری بیوی دروازے کی طرف لیکی ۔ پھر میں نے دیکھا۔

ڈاکٹر صاحبہ آگئی تھیں۔ بارش کی وجہ سے ان کا لباس گیلاتھا۔ گران کے چہر سے پر پرسکون مسکرا ہٹ موجودتھی۔ میں سششدررہ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے فوراً ہے پہلے زینب کا چیک اپ کیا اور پھرا ہے ایک انجیکشن لگایا۔ انجیکشن لگنے کی دیرتھی کہ زینب پرسکون ہونے گئی۔

"میں اب چلتی ہوں ... صبح زینب کو ہاسپھل لے آنا ... "

ڈاکٹر صاحبہ کی آواز میں شفقت تھی ... پیارتھا... محبت تھی اور جھریوں بھرے چرے پرنورہی نورتھا۔ ڈاکٹر صاحب...! آپ نے بہت تکلیف کی جاری درخواست پر جاری بیٹی کے لیے اس وقت تشریف بی میں ۔

ڈاکٹر صاحبہ نے میری بات من کر سر کو جھکایا اور تھوڑی کی خاموشی کے بعد سر اٹھا کرانھوں نے پرسکون کہج میں کہا ؟

" بیٹا ....! زندگی انسان کو جو کچھ سکھا دیتی ہے، شاید کتابوں اور درس گاہوں ہے بھی سکھناممکن نہ ہو۔میری زندگی میں بھی ایک ایسامی واقعہ پیش آیا اور پھروہ کھڑے کھڑے اپلتی چلی گئیں۔

میں اس وقت ایک ماں تھی۔ اب تو نانی اور دا دی بھی بن چکی ہوں۔ رات کا وقت تھا۔ میر ابیٹا پیپر
کی تیاری کر رہا تھا۔ صبح اس کا اسکول میں پیپر تھا۔ وہ پڑھائی کے دوران بیت الخلا جانے کے لیےا تھا۔ چلتے
ہوئے اچا تک اس کا پاؤں جانے کیے فرش پر پھلا کہ وہ سید ھافرش پر جاگرا۔ میں فوراً دوڑی اس کے پاس
پٹجی ۔ وہ خودتو الحمد للدسلا مت رہا ، لیکن اس کی آنکھوں کا چشمہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی نظر بہت کمزورتھی۔ جب اس
نے اپنا چشمہ ٹوٹا ہوا دیکھا تو فوراً رونا شروع ہوگیا۔

"ا مى .. امين اب پيري باقى تيارى كيي كرون گا؟"

میں نے ای وفت عینک کے کور پر درج عینک ساز کا نمبر ملایا اورائیے بیٹے کی پریشانی بنا کراس سے عینک بنا دینے کی التجا کی ۔

اس نے یہ کہہ کرصاف انکارکر دیا کہ مجا پنے مقررہ وفت سے پہلے ایسانہیں کر سکتے ...منت ساجت کے باوجود میری بات کااس نے ذرااثر نہیں لیا اورا گلے دن میرا بچیسے پیچر دینے ہے رہ گیا۔

اگروہ عینک ساز چا ہتا تو ہماری پریشانی دورکرسکتا تھا، گراس نے ایسانہیں کیا۔اس وقت مجھے عملی طور پراحساس ہوا کہوالدین جب کسی کی وجہ سے اپنے بچے کے لیے چا ہ کربھی پچھ نہ کرسکیس تو تکلیف زوہ بچے کے مساتھ ساتھ ان پربھی کیا گزرتی ہے۔

تب میں نے عزم کیا کہ جیسے اس شخص نے ہماری تکلیف دور نہیں کی اور ہمیں بے چین رکھا۔ایسا

میں بھی کسی کے ساتھ نہیں کروں گی۔

ان کی بات ختم ہوئی تو میر ہے اندر بھی احساس کا ایک ایسا دیا روشن ہو چکا تھا جس کی ہدولت میں اپنے آپ کو ہر تکلیف زدہ کے لیے ہر لمجھ ہرممکن مدد کے لیے تیار پار ہاتھا۔ اس کیفیت میں بے اختیا رمیر سے لیوں سے نکلا:

''الله کرےا ہے ہی دیتے ہے دیا جلتا رہے ...' میری بات من کرڈ اکٹر صاحبہ کی آنکھوں میں چک عود کر آئی \_

"میرے آنے کامقصد پورا ہوا۔ آج میں اس گھر میں خوشی دے کرنہیں.. اس گھرے خوشی لے کر جار ہی ہوں...''

\*\*\*

# فائل میں پڑے سفر

یہ جو پرانی کی گر دآلود فائل ہے اس میں دو دو تین تین ادھورے لکھے صفحات۔۔۔وقت پر مکمل ہوتے تو سفرنا مہ کہلاتے ۔اب کیا کریں انھیں کیا نام دیں۔۔۔اور مکمل کرنا جا ہوں تو کیے۔۔۔؟ سفرنا ہے کے لیے تو جگہوں کے نام، جہازوں میں سفر کے دوران اڑان کے اوقات، کب کہاں اُر ہے؟ کہاں ہے سوار ہوئے؟ بیتو یا دبی نہیں تھا، نہ کہیں توٹ کیا ہوا تھا۔

ایک کاغذ پر جس کا رنگ وفت کی دھول میں زرد ٹمیا لاہو چکا تھا لکھا تھا۔۔۔ بیتھر وائر پورٹ پر الوداع کہتے ہوئے جب جمی نے کہا کہ باجی آپ واپس جا کرسفرنا مہتو لکھیں گی تو میں نے دل میں جانے کیوں کہا؛ ہر گرخہیں ۔ و فقو دنیا کے دستور کے مطابق بات کررہی تھی اور میں ان سفرنا موں کے بارے میں سوج رہی تھی ۔ ایک صاحب سفرنا مہ سے پوچھا؛ آپ امریکہ میں کتنا عرصد ہے؟ جواب دیا؛ صرف دودن کا ٹرپ تھا ایک سرکاری وفد کے ساتھ جانا تھا۔ انھوں نے جھینچے ہوئے کہا۔ گرگگتا ہے آپ ہفتوں وہاں رہے ۔ پھٹم تصور رکھنے والے کے لیے دودن ہی کافی ہوتے ہیں ۔ سیاحت کے شعبوں کا شائع کر دہ ڈھروں با تصویر میٹریل دستیاب ہوتا ہے۔ رنگ بھرنے کا ہٹر لکھنے والے کا کمال ہوتا ہے۔

سفر نامہ نہ کھیے گر کچھاتو ضرور کھیے گا۔ان او گوں نے بارے میں جن سے ملاقا تیں ہوئیں۔مقامات اور عمارتیں تو وہی رہتی ہیں اوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ مجمی نے یقیناً میر ے دل کی بات میر سے چر سے کے اتارچ ٹر ھاؤے محسوس کی ۔بات ہے کہ تھی ۔ہوسکتا ہے۔ہوسکتا ہے میں نے دل ہی دل میں دہرایا۔

پیرس سے چلتے وقت میری پیاری میز بان رفعت اور ان کے شوہر محبوب شوکت نے بھی پھھا کیا ہے۔ بی کہا تھا کہاس قیام کے دور ان جو پچھلکھوں ان تک کیسے پہنچے گا؟ ویسے بی جیسے میں آپ تک پینچی ۔ میں نے جواب دیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ اتفاق تھا اس کا ذکر آ گے چل کرآئے گا۔

دراصل ہوا پہتھا کہ ہرسوں پہلے شکا گوے وطن واپس آتے ہوئے حفیظ نے بیسوی کر کہ پھر جانے سمجی موقع ملے نہ ملے لندن ، پیرس اور روم کی سیرتو کر ہی لینی چاہیے ۔اس سفر میں انقر ہ بھی شامل ہو گیا تھا۔

اس وقت ان تینوں شہروں کے مشہور اور سیاحوں کی دلچیسی کے اکثر مقامات دیکھ لیے تھے ۔ بلکہ ایشل نا وراور پیرس کے درمیان بہتے دریا کے کنار ہاو نچے او نچے درختوں کے بنچے رکھا ان پیچوں کوخصوصی دلچیسی سے درمیان بہتے دریا کے کنار ہاو نچے او نچے درختوں کے بنچے رکھا ان پیچوں کوخصوصی دلچیسی سے دیکھا تھا۔جس کا ذکر مستنصر حسین نارڑ نے اینے سفر نامے" نکلے تیری تلاش میں' میں کیا تھا۔جس

میں ہے ایک بینچ پر وہ بیٹھے تھے اور غالبًا ایک حسینہ ہے ان کی ملا قات ہوئی تھی ۔ تا رڑ صاحب کا یہ سفرنا مہ بھی ا تفاق ہے میسر آیا تھا۔ وہ یوں کہشرق اخبار کے دفتر میں خوش قسمتی ہے جس کمرے میں بیٹھنے کو جگہ ملی وہ ا نظارحسین کا کمرہ تھا۔اس میں ایک الماری تھی جس میں وہ تمام کتب رکھی تھیں جوتبسر ہ کے لیے انتظار صاحب کے پاس آتی تھیں ۔اس الماری کی جاتی بھی ان کے پاس تھی ۔ایک روز میں نے ان ہے پڑھنے کے لیے کوئی كتاب ما تكى او انصول نے " فكے تيرى تلاش ميں " فكال كرد عدى يو امريك جانے سے يہلے به واحد سفرنا مدتھا جویرا ہے رکھا تھا۔سفرنا مے میں جن رنگ رنگیلی تفصیلات نے متوجہ کیا تھاان رومان برورا ورخوش گوار حادثات ے دوجا رہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔اس لیے امریکہ کا سفرنا مدایک نا ولٹ کی صورت میں لکھا۔جو کچھان '' ڈریم سٹیز' (Dread Cities) میں دیکھاان کے بارے میں کالم تو کھے سفر نامہ پھر بھی نہیں لکھا۔بعد میں بہت سفرنا مے پڑھے ۔ لطف اللہ کی آپ مبتی پڑھی تو رو تکٹے کھڑے ہو گئے ۔ کھوڑے اور پیدل خطرناک جنگلوں میں قاتل ٹھگوں ہےان کا پچ نکلنا ایڈ و پُر ہے بھر پور۔ یہ بہت بعد میں پڑھا پہلے پڑھا ہوتا تو کیافرق یٹا ۔لطف اللہ کی آپ بیتی اگر دیکھا جائے تو یوری کی پوری سفر ہا مہ ہان کی پوری زندگی انیسوی صدی کے ہند وستان کی دلچیب،عبرت انگیز اورسبق آموز داستان ہے جوایک عام ہندوستانی نے انگریز وں کی نوکری میں رہ کررقم کی جے ڈاکٹرمبارک علی نے ترجمہ کیا۔ان کے مطابق انیسویں صدی کا وہ ہندوستان جس کا معاشر ہا یک طویل عرصے ہے گھہرا ہوا تھا۔ایپ ایٹا نڈیا کمپنی ایناا قتد ار پھیلا رہی تھی۔اس کے ساتھ ہند وستان دوحسوں میں تقسیم ہوگیا تھا۔ایک ہندوستان ہر طانوی علاقہ تھا کہ جہاں نوآبا دیاتی نظام اپنی جڑیں مضبوط كرر باخما\_ دوسرى طرف را جاؤں، نوابوں اورسر دا روں كا ہند وستان تھا۔نو آبا دیاتی نظام اپنا منه كھولے اس قدیم ہندوستان کونگل رہاتھا۔ریاستوں کو فتح کیاجا رہاتھا۔ان پر قبضہ ہورہاتھا۔راجہ ومہاراجہ اورنواب،مجبوری اور لا جاری کے عالم میں جھیا رڈال رہے تھے۔ یہ لا جاری اسی نظام کی وجہ سے تھی جوصد یوں سے فرسودہ ہو چکاتھا ہے تبدیل کرنے کی اٹھوں نے کوشش نہیں کی تھی ۔سائنس وٹیکنالوجی اورفکری سوچ کی غیرموجودگی میں ان کے اسلحہ خانے میں ایسے کوئی ہتھیار نہ تھے جس سے وہ جنگ کر سکتے ۔ لطف اللہ کی آپ میں ای ہند وستان کی ہے جہاں ایک طرف قدیم روایات اورا دارے اپنی دلکشی کے ساتھ موجود ہیں تو دوسری طرف ان کیا فادیت کے ختم ہونے کا حساس بھی ہے۔ پھرانگریز ی طورطریقے ، عادات اورطریق حکومت کا نقشہ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ وہ اس ملک پر کہ جس کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اے سمجھنے کی کوشش کررہے ہیں ۔ یہاں کی زبا نیں سکھرے ہیں ۔ تاریخ کا مطالعہ کررہے ہیں ۔ قدیم اشیاجع کررہے ہیں ۔ ثقافت ہے آ گہی حاصل کررہے ہیں ۔سندھ کے بارے میں ان معاہدات کا ذکر ہے ۔ یہ معاہدے انگریز: خودلکھ لیتے اور میروں کے سامنے پیش کر کے انھیں ان کی شرا اُطاتسلیم کرنے پر مجبور کرتے میران حیدرآبا دسندھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیمعاہد ہان کے قق میں نہیں ۔ مگرا نتہائی مجبوری اور لاحیا ری کے عالم میں پیجانتے ہوئے بھی کہ

ان کے ساتھا انصافی ہورہی ہے وہ اس پر وسخط کرتے ہیں۔لطف اللہ کی آپ ہی کے بارے میں سرسری ک تضیلات کا ذکر اس بات نے کرنے پر مجبور کیا کہ انگریزوں کی ملا زمت میں جوزیا دہ تر انھیں اردو، فاری اور مقامی زبا نیں سکھانے ہے متعلق تھی ۔لطف اللہ کو آئے دن ان کے ساتھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یوں میں ان کی آپ مبتی کوسفر نامہ زیا دہ نفسور کرتی ہوں۔ بہر حال لطف اللہ کی آپ مبتی کے سحرے نگلنا دشوارہے۔ اس لیے اے بہیں جھوڑ کرزمانہ حال میں آتے ہیں۔ حالاں کہ بیجال بھی ماضی میں تبدیل ہوچکاہے۔

تو پروین عاطف نے جب فاراییٹ کے خوبصورت الف لیلائی ماحول والے ملکوں کے بارے میں سفرنا مے کی دو قسطیں سنائی تھیں تو حلقہ ارباب ذوق والے سوچنے کرا دب کی متندا ورسکہ بنداصناف کے مقابلے میں مباحث مے اور سفرنا مے کیوں مقبول ہور ہے ہیں۔ تب کسی نے کہاتھا کہ سفرنا موں میں حقائق، مقامات اور زندگی کے تجربات سامنے آنے گئتے ہیں۔ اگر کوئی انھیں خوبی سے قلم بند کرد ہے قاری کے لیے مقامات اور زندگی کے تجربات سامنے آنے گئتے ہیں۔ اگر کوئی انھیں خوبی سے قلم بند کرد ہے قاری کے لیے اس میں دل چھی ہونے کا حسن اپنی جگہ ہے۔ کہ بہر حال تجسس اور ٹی دنیاؤں کی کھوج اور کھوجنے کا حسن اپنی جگہ ہے۔

ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن عابدی کے اوسلوجانے کی داستان پڑھ رہی تھی جوانھوں نے ہرسوں پہلے
''ا خبارِخوا تین''میں ''میر سے سفر کیا دمیں'' کے عنوان سے قلم بندگی تھی ۔اس میں انھوں نے ہڑی خوبصورت
ہا تیں کیں ۔نامورا ورمنفر دا فسانہ نگا رغلام عباس کی ہات دہرائی کہ ہروہ شخص جوخط لکھ سکتا ہے افسانے بھی لکھ
سکتا ہے اور ہروہ شخص جوہولڈال کے بکسوئے ہاند ھ سکتا ہے ،سفر نامے لکھنے پر قادر ہے ۔سوہرسوں پہلے جو چند
دن وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے دورہ کر طانبیا وفرانس کے وسلے سے وہاں گزارنے کا موقع ملا ،ان کا پچھ
احوال اور جن دوستوں ،عزیزوں ، نے لوگوں اور نے حالات سے سامنا ہوا کچھان کا تذکرہ ہوجائے ۔

جانے ہے پہلے موڈ کی خرابی کی وجہ بھی کوئی الی ہے جواز نہھی ۔ عاشق کو بھی محبوب کا بہت طویل انظار کرنا پڑے او وہ اپنے عشق پر لعنت بھیجتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس ہے واچھا ہوتا کہ چین کی نیند سوتے و انظار کی خواری نہ ہوتی ۔ بہی کچھے ہمار ہے ساتھ ہوا ۔ مہینہ بھر تو یہی کشش رہی کہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ۔ گزشتہ چند سالوں ہے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ اسمبلی میں وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتے ہیں، بہت سارے ٹیکس لگاتے ہیں ۔ اگلے روز پر لیس کا نفرنس میں اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ٹیکس واپس نہیں لیا جائے گا۔ مگر ٹیکس اوا نہ کرنے کی عادی قوم (سوائے ملا زمت پیشا ور سرکاری ملاز مین کے ) جلے جلوس اور ہڑ تالیں کرکے وزیر خزانہ کو پورا بجٹ ہی واپس لیلغ پر مجبور کر دیتی ہے ۔ ایسے میں وزارت اطلاعات بیا علان کرے کہ وزیر اغظم کے ساتھ پر لیں پارٹی میں جو سحافی جانا چا ہیں اپنے یا اخبار کرخر پے پر جا سکتے ہیں ۔ تو پھر کس سحافی کی ہمت تھی کہ اپنی چیپ نا تو اس پر ہو جھ ڈالٹا وہ بھی فارن کرنی میں ۔ اور ایسے حکومتی دوروں پر ہما شاکی کیا مجال کی ہمت تھی کہ اپنی چیپ نا تو اس پر ہو جھ ڈالٹا وہ بھی فارن کرنی میں ۔ اور ایسے حکومتی دوروں پر ہما شاکی کیا مجال کہ وہ وہ دیے اپنانا م پیش کر سے ۔ بیت تو صرف ایڈ پر حضرات کا ہے چا ہے اپنانا م پیش کر سے ایس ایسان خوش نصیبوں میں سے نہیں ، تو یوں جائیے کہ جمہوریت کے آنے کا اتنا فائد ہوا کہ سفارش کریں ۔ اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ، تو یوں جائیے کہ جمہوریت کے آنے کا اتنا فائد ہوا کہ سفارش کریں ۔ اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ، تو یوں جائیے کہ جمہوریت کے آنے کا اتنا فائد ہوا کہ

ہوائی جہازی مفت سواری کی دعوت ملی ۔ گراس وقت تک است بے حال ہو چکے تھے کہ ساری ایسائٹمٹ جاتی رہی ۔ ویسے بھی ایسے سرکاری دوروں کا حصہ بننے کے بارے میں سحافتی سیانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہوائی جہاز فضا میں بلند ندہو جائے اس وقت تک یقین نہیں کرنا چاہے کہ پریس پارٹی کی فہرست میں واقعی نام شامل ہوگیا ہے کہ پیالہ پوں تک جانے تک راہ میں گی لغزشیں آتی ہیں اور بھی بھی پیالہ ٹوٹ بھی جاتا ہے ۔ تا ہم جس کا اختتام بخیر ہواس مہم کو کامیاب نضور کیا جانا چا ہے ۔ تو وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح ہما را دورہ کہ طانبہ اور فرانس بہت کامیاب رہا ۔ ویسے سر براہان مملکت کے بھی دورے کامیاب ہوتے ہیں ۔

اگر کوئی پوچھے کہ لندن اور پیرس میں اس بار کیاد یکھا تو ہم سوچ میں پڑجا کیں گے کہ واقعی ہم نے کیا دیکھا۔ جو پہلی بارد یکھا تھا اس کے بارے میں اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے دور کی پیدائش کے بچے ایک بٹن دہا کر دنیا کے جس جھے کی چاہیں سیر کرا دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی بار جود یکھا تھا وہ کمپیوٹر کے ایک کلک کی مارہے۔ اب جو ذرا ذہمن پر زور دیا تو یوں لگا کہ بہت کچھ چاہے نہ دیکھا لیکن جو محسوس کیا وہ کتنا نیاا ورکتنا خوبصورت تھا۔ جو لوگ وطن میں ساتھ دہتے ہوں اور پھر کسی موڑ پر جدا ہوگئے ہوں ، وہ جب وطن سے ہزاروں میل دور ملیں تو کھا حساس ہوتا ہے۔ اپنائیت ، محبت اوریا دوں کا ایک جہان آبا دہوجا تا ہے۔

ایک با راسلام آبا دائر پورٹ پر لا ہور جاتے ہوئے فلائیٹ کے انظار میں بیٹھے بیٹھے اچا تک شوخ رنگ کے لباس میں ایک سارٹ اور چاق وچو بند خاتو ن سامنے ہے گزرگئی ۔ تو ذہن کے نہاں خانوں میں ایک بڑی بڑی آنھوں، چھنگریا لے بالوں کی دوچو ٹیوں والا ہنتا چر ہ نظروں کے سامنے آیا تھا ۔ یہ جولی تھی ۔ یقینا وہی تھی ۔ ہم میٹرک میں ساتھ پڑھتے تھے ۔ اس روز وہ تیزی ہے گزرتی ہوئی میری آ واز ندین پائی تھی ۔ گر ماضی کے بڑھتے ہوئے قدموں کی جا ہے واضح سنائی دینے گئی تھی ۔

لا ہور و بینچنے تک سکول کا زماندا یک فلم کی طرح نگا ہوں کے سامنے گھوم گیا۔ بھولی کی ہنمی کی گھنگ صاف سنائی دے رہی تھی ۔ اس روز مجھے بیگم فرخ مختار کا بھی خیال آیا فرخ سے سکول کے زمانے کے بعد اس وقت ملا قات ہوئی جب وہ ملتان سے خواتین کی مخصوص نشست رمجلس شور کی کی رکن ما مزد ہوکر آئی۔ شاید آپ کویا دہو کہ اس شور کی ماٹری ڈ کٹیٹر ضیا والحق نے بنائی تھی ۔

فرخ مختار کودیکھ کر پھرسکول کا زمانہ سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ کتنے خوب صورت کمجے تھے۔ یہ کمجے مٹھی میں بند نہیں کیے جاسکتے۔ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں۔اس وقت ہاتھ بھی کتنے چکنے ہوتے تھے۔

برنس کلاس میں صحافیوں کی ہمراہی میں جب جہاز کراچی کی زمین چھوڑ کرآسان کی وسعتوں میں آگے ہڑھ رہا تھاتو اطمینان بخش احساس نے گھیرلیا کہ واقعی میں ہم عازم سفر ہیں۔اردگر دُظر ڈالی ای عمل میں سامنے فرسٹ کلاس کے بروے کے بیچھے ایک جانی بہچانی جھک دیکھی۔ یہ بھولی ہے۔۔۔ تسنیم مجھے نام بھی یاد

آگیا۔ میں نے پردے کے پاس جاکرات پکاراتو وہ چوکی اوروہ بھی جیران رہ گئی۔ ریت کی طرح ہاتھوں سے کھیسلتے لیمے جگنوں کی طرح مٹی میں آگئے سے اورسارا راستہ جلتے بچھتے رہے۔ پیرس کے قریب بولی نے کہا میں تو سیس اتر جاؤں گی تم سے اسلام آباد میں ملا قات ہوگی۔ کام کی زیادتی کی وہ یہ ہے با تیں نہ ہوسکس بھی خرصت بہت جیرت ہوئی۔ با تیں تو ہم نے بہت کی تھیں۔ شاید با تیں ہم نے خیالوں میں کی تھیں۔ جب بھی فرصت کے چند لیمے ذکال کر میر فر یہ آئی۔ ایک ہم سفر سینئر صافی نے اس خوثی سے دوچا رہونے کا موقع نہیں دیا۔ افعیس کوئی نہ کوئی مسئلہ در چیش رہاتا تھا اور پھھٹیں تو بہی کہ جہاز کے اس جھے میں ڈیوٹی پر مامو را کر ہوسٹس ان کی طرف د کیے کرمسکراتی کیوں نہیں۔ ان چاری کی حیثیت سے بو کی ان کی شکایات کے جواب میں معقول کی مطافی چیش کر دیتی۔ یہ سطریں لکھتے ہوئے احساس ہوا کہ برسول بعد سفریامہ لکھنے کا تجربہ کتنا انو کھا ہے۔ وہ جو مطافی چیش کر دیتی۔ یہ سطریں لکھتے ہوئے احساس ہوا کہ برسول بعد سفریامہ لکھنے کا تجربہ کتنا انو کھا ہے۔ وہ جو مطافی چیش کر دیتی۔ یہ سطری سے مسئل کھتے ہوئے احساس ہوا کہ برسول بعد سفریامہ کی نہی کے جواب میں معقول کی مطافی چیش کر دیتی۔ یہ سطری کی جہانے کی ان کی جواب میں معقول کی مطافی چیش کر دیتی۔ یہ سطری کھتے ہوئے احساس ہوا کہ برسول بعد شریامہ کھتے کی جواب میں معتول کی مسئر سے اور سفرا ختی اور سفرا ختیاں کی کھتے کہ برکھتے ہوئے اور آج ہوئیں سے سفری سی اس کی کہتی ہوئے اور آج ہوئیں سے سفری کی کہتی کر رہی ہوں تو بھے ٹی بیا کہتی ہوئی تھی اس کی پہلی برک کے اس کی کہتی کر رہی کہتی کی کہتی کہتی ہوئی تھی۔ ۔ آج آبال کی کہتی کر سے کہتی کو مور گھتی ۔ ۔ ۔ ۔ سب کو رونا چھوڑ کر اور میر الندن کا بیسفرات کی وجہ سب کہن بھائی گئی۔ ۔ ۔ ۔ سب کو رونا چھوڑ کر اور میر الندن کا بیسفرات کی وجہ سب کہن بھائی گئی۔ ۔ ۔ سب کو رونا چھوڑ کر اور میر الندن کا بیسفرات کی وجہ سے ممکن ہو سکو سکو کی گئی ہے۔ ۔ ۔ سب کو رونا چھوڑ کر اور میر الندن کا بیسفرات کی وجہ سے ممکن ہو سکو سکو کی گئی ہو سے کھٹی گئی۔ ۔ ۔ ۔ سب کو رونا چھوڑ کر اور میر الندن کا بیسفرات کی وجہ سے ممکن ہو سکو سکو کی گئی ہو سکو کو کو کو کر کی کو کر وہ کی کو کر وہ کی کو کر کر گئی گئی ہو کہ کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کر گئی کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر گئی کو کر کر کو کر کر

وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے اس دورے میں بیرس بھی شامل تھا۔ اب بھر وہی مسکد در پیش تھا کہ بیرس میں شاق کوئی ٹھکا نہیں تھا۔ اس وقت سکرٹری انفار میشن راشد لطیف صاحب جن کی وجہ سے بیسٹر ممکن ہوسکا تھا انھوں نے میر کی درخواست پرا یک سپولت مہیا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا کہ رہائش گاہ سے سرکاری تقریبات میں شامل ہونے کے لیے سواری میسر ہوگی۔ گرا بھی سے بی بیرس کاذکر کہاں سے آگیا۔ بھی تو کئی جگنو جیکنے ہیں۔ شامل ہونے کے لیے سواری میسر ہوگی۔ گرا بھی سے بی بیرس کاذکر کہاں سے آگیا۔ بھی تو کئی جگنو جیکنے ہیں۔ بید جون کا آخیر تھا اور سن تھا 1989ء غالبًا اس روزلند ن میں پاکستانی کمیونٹی نے بے نظیر بھٹو کے اعزاز میں ایک استقبالے کا اجتمام کیا تھا۔ تقریب ختم ہونے سے ذرا دیر قبل ایک پیغام ملا کہ بچھ دوست ملنا چا ہے ہیں۔ تقریب کے بعد بچھ تو قف سیجے۔ میں سوچتی رہی لندن میں کون ہوسکتا ہے مجھ سے ملنے کی خواہشمند ۔

یہ بھید کھلا ۔ یا دوں کے دیے روش ہو گئے ۔ نجی بیتم ہوخوثی اور حیرت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسر ہے ۔ لیٹ گئیں ۔ نذیر بیگم ۔ ہم نے یونی ورٹی کا زمانہ فین روڈ کے ایک ہوشل میں انگھے گزاراتھا ۔ وہ گورنمنٹ کالج لا ہور میں انگریزی ادب کی طالبہ، میں پنجاب یونی ورٹی میں ۔ دونوں دانش کدوں کے بچے فاصلہ ہی کتناتھا ۔ صرف ایک سڑک کی دوری ۔ آج فیض صاحب آرہے ہیں ۔ کالج کے لان

میں محفل سے گی نجی اطلاع دیتی ۔ آج سراج صاحب شکیسپیئر پرخصوصی لیکچر دیں گے۔ میں بتاتی ۔ ضرور آیا۔ ایر کے سپئیر مین لاوش گارڈن میں چہل قدمی کرتے ہم بھی پہنچ جاتے ۔ پھولوں کے تنجوں میں بجھے نیچ پر وہ بیٹھ جاتے ۔ہم گھاس کے مختلیں قالین پر دوزا نوں بیٹھ جاتے ۔ا ورہمیں نہ مجھ آنے والی مخصیاں سلجھاتے ۔یا دوں کا سلسلہ تھا جوہاتھ باندھے چلاآ رہاتھا۔چلو چلتے ہیں۔آخر کارنجی کےشریک حیات نے ہماری توجہ زمانہ حال کی طرف پلٹائی ۔ دونوں Wembly میں اینے خوب صورت ولانما گھر میں لے گئے ۔ بالكل سفيد دودهيا رنگ كى عمارت تھى تم تو ''و ہائٹ ہاؤس'' میں رہتے ہو۔ ہم نے ڈھیروں بانیں كیں \_رشید صاحب لندن میں حبیب بینک کے منیجر تھے۔ دونوں نے بااصرار کھانے کے لیے روکا۔ کھانے کی میزیرا ور لوا زمات کے ساتھ یا کتانی سٹائل کا چکن روسٹ با زارے آگیا ۔ با زار میں یہ بھی ملنے لگا ہے میں نے جیرت ے یو حیما۔ ہرچیز تکے کہا ہے، ہریانی حتی کرساؤتھ ہال جا کرمٹر جاول اور یو دینے دہی کی چٹنی تک ےلطف اند وز ہوا جاسکتا ہے ۔میرےاس طرح حیران ہونے پر مجھی نے بھی حیرت کاا ظہار کیاتو میں نے برسوں پہلے امریکہ ہے واپسی سرپہلی بارلندن آنے کااحوال سایا۔ جب ناشتے کے لیے ایک ریسٹو رانٹ میں ہم میاں ہو گاا یک میز پر بیٹھے ویٹرس کی توجہ حاصل کرنے کی لا حاصل سعی میں مصروف تھے۔ مال میں کوئی زیا وہ رش بھی نہیں تھا۔ کافی دیرگز رنے کے بعدا جا تک ہم ہر وارد ہوا کہ ریسٹورانٹ کے دروازے یر'' کتوں اور کالوں کا دا خلہ نع ہے' کی شختی گلی ہوئی نہیں تھی اور ہریا رویٹرس جارے بلانے بریا تھ ہلا کرنسلی دیتی کہ آرہی ہوں۔اگر امریکہ میں مارٹن لوقھر کنگ کی کالوں کے لیے حقوق حاصل کرنے کی جنگ میں جان نہ گئی ہوتی اور وہیں Black is beautiful کی تحریک نہ چل رہی ہوتی ۔ تو شاید ویٹرس جمیں بھی ہوٹل ہے نکل جانے کا تھم دیتی ۔اس نے صرف ایسا وطیر ہ اختیار کرنے رہی اکتفا کیا کہ جمیں خود ہی اپنی اوقات یا دآگئی اور ہم نے ایک ما لاہاری کے ہوگل میں ناشتہ کیا ۔ گرلندن کے مشہور سیاحتی مقامات دیکھنے کے دوران ہا زاروں میں نسلی امتیاز کے حوالے ہے کوئی یا خوش گوا رواقعہ پیش نہیں آیا۔

با تیں کرتے کرتے اچا تک مجھے خیال آیا کہ جب بیتھروائر پورٹ پراتر کرشہرجانے والی سواری میں بیٹھے تو معلوم ہوا کہ آئ لندن میں ہر کاری ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے۔ ہوں اورا نڈرگرا وُنڈ ریلوے کے ملاز مین اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہر بدھ کوکا منہیں کرتے ۔ بر طانوی وزیراعظم منز تھیجرنے بھی اعلان کردیا ہے کہ چھکنے والی نہیں ۔ کسی قسم کاپریشر ہر داشت نہیں کریں گی۔ سو ہڑتال والے دن لندن والے اپنی گاڑی پر سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں گرمشکل مسئلہ پارکنگ کا گڑیوں پر وفتر جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اپنی گاڑی پر سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں گرمشکل مسئلہ پارکنگ کا ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ لندن کے تمام پارکوں میں ہری ہری گھاس کی حفاظت کے لیے اس پر نافر استعال ہوتا ہے ) بچھادیا جاتا ہے۔ اور ٹرف الے دیارکنگ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی ہفتوں سے چل رہا دیوارکنگ والے علاقے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی ہفتوں سے چل رہا

تھاا ور جانے کب تک چلے۔ لیکن اس سے لندن والوں کے صبر اور ہر داشت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جہاں گھنٹوں پہلے ہی ٹریفر کے اندراپنی ہے۔ بیروز کامعمول ہے۔ اس لیے شہر کے اندراپنی سواری کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کور جج دی جاتی ہے۔

ہڑتا لیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طانوی حکومت نے جس نظم و صنبطہ تحل، ہر دباری کا مظاہرہ کیا تھا اور جس طرح ہر طانوی باشندوں نے صبر اور تحل سے اس سلسلے میں پیش آنے والی دشوار یوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا تھا وہ ای قوم کا خاصہ ہے۔ اس صورت حال نے مجھے انیسویں صدی کے اس دور میں پہنچا دیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے اقتدار کو کس نظم و صنبط اور ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت آگریز وں نے بے پناہ جدوجہد آگر ہر وستان میں نوآبا دیاتی نظام کو استحکام دینے کے لیے انگریز وں نے بے پناہ جدوجہد کی۔ ہند وستان میں موسموں کی تختی ، علاقوں کی اجنبیت، زبانوں کی با واقفیت، رہائش کی مشکلات اور شدید کی۔ ہند وستان میں موسموں کی تختی ، علاقوں کی اجنبیت، زبانوں کی با واقفیت، رہائش کی مشکلات اور شدید بیاریاں ان سب کو ہر داشت کرتے ہوئے اس نظام کی جڑیں مضبوط کررہے تھے۔ گر کس کے لیے؟ قوم ہر پتی، حب الوطنی ، عظمت اور ہڑائی کا احساس ، ہیوہ جذبات تھے جن کے لیے وہ ٹوثی سے قربانیاں دے رہے تھے۔ اس کی خاطر انھوں نے جلاوطنی کی زندگی گزاری ۔ خاندان و بچوں سے دُورا یک نامانوس اجنبی کلچر میں رہے ۔ یہ سب بچھان کے کر دار میں رہ جس آئیا تھا۔ ان کی تہذیب کا حصہ بن گیا تھا۔ جس کا نظار اسٹر کو س ہر ٹیل اور ہر واشت کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس کا نظار اسٹر کو س رہ تھا۔ اس کی خاطر انھوں کے دوران ان کے میر وقبل اور ہر داشت کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔

لندن کے بعد پیرس جانے کا معاملہ آیا تو یہاں پھر وہی مسئلہ تھا کہ رہائش کا کیا ہوگا۔ پہلے سوچا جانے کی کیاضر ورت ہے پہیں لندن میں پچھروز قیام کر لیتے ہیں۔اس دوران لندن جنگ اخبار میں انورخالد اور قیصرا مام سے دوبا رہ ملا قاتیں دلچیپ رہیں۔ایک اور پینئر صحافی حبیب الرحمان صاحب ہے پاکستان میں ایک بارتعارف ہوا تھا، وہاں انھیں حبیب الرحمٰن جنگی کے نام سے یا دکیا جاتا تھا۔وہ لندن میں اپناا یک ہفت روزہ اخبار نکال رہے تھے۔ میں نے ان سے ذکر کیا کہ بیرس میں قیام کا انتظام ہوتا تو ہم بھی چلے جاتے۔ میں نے سر راہ تذکرہ کیا تھا۔

حبیب صاحب نے فون اٹھایا کسی سے گفتگوشروع کر دی۔ا پنے نام پر چونگی۔۔۔ پچھے کہنے کوتھی کہ میر سے ہاتھ میں ریسورتھایا ادھرے آواز آئی محبوب شوکت لائن پر تھے۔

آپ آرہی ہیں۔میری جیرت اورخوشی کا اندازہ کون کرسکتا تھا۔ حبیب الرحمان صاحب نے جب بیرس فون کر کے محبوب شوکت سے رابطہ کیاا ورایک اجنبی کو گھرانے کی بات کی تو انھوں نے دریا فت کیا کہ وہ ہے کون؟ میرا نام سُن کرانھیں بھی اس جیب اتفاق پر جیرت ہوئی کہ ہم تو یونی ورس میں انگھے تھے۔ لیسے بیرس میں بھی گھرنے کا انتظام ہوگیا۔ یوں گلتا تھا یہ دورہ سیاحت کے لیے نہیں پرانے دوستوں اور طالب علمی کے زمانے کے ساتھیوں سے ملا قاتوں کا تھا۔شوکت محبوب کی بیگم رفعت اوران کی پیاری بیٹی اور بیٹے کے ساتھ

گذرے چندگھنٹوں کی یا دیں ماضی کا حسین سر مایہ ہیں۔ایک خاندان کے لیے مختص اپارٹمنٹ میں بچوں کا کمرہ مہمان کو دے دیا جائے تو بچے اس کو پسند نہیں کرتے گر دونوں پیارے بچوں نے اگر ہرا منایا بھی تو مجھے احساس نہیں ہونے دیا ۔

بیرس میں ایفل نا وراور آرٹ گیلری، خوب صورت محلات ، جن کے باغات میں فنکاری اور دلکشی کانمونہ ہیں کے علا وہ سیاحوں کوشاہی ظلم وجر واستبدا دکی نشانی Bastille کا قلعہ بھی دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔

انقلاب فرانس کے وقت اس کی حیثیت بھی لا ہور کے شاہی قلع جیسی تھی جوسیا کی قید یوں پرظلم کے لیے جانا جاتا تھا۔ Bastille پر جب انقلابیوں نے حملہ کیا تو اس میں صرف سات قیدی تھے۔ ان میں چار غیر ملکی تھے ایک دما غی مریض تھا۔ قلع پر اسلح کے لیے حملہ کیا گیا تھا گر بارود وہاں سے پہلے ہی منتقل کر دیا گیا تھا۔

14 جولائی کوفرانس میں جشن Bastille پڑی دھوم دھام ہے منایا جاتا ہے۔اصل میں جولائی اور اگست دونوں ما دفرانس میں میلوں ٹھیلوں ، نمائشوں ، پارٹیوں اور تفریح کے لیے مختص ہیں ہر جشن کا اختیام آتش بازی ہے ہوتا ہے ۔آسان پر ہرطرف پٹاخوں کی رنگین روشنیاں بھری ہوتی ہیں ۔

بنظیر بھٹو جب فرانس پہنچیں تو موسم گرما کی تقریبات شروع ہو پچکی تھیں۔ اگلے روز رات کے وقت بیرس کی مشہور شاہراہ شانزے لیزے پر ایک عظیم ریلی کارنیوال کود کیھنے کے لیے سرِ شام ہی شائفین شاہراہ کے دونوں اطراف ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ایک کشادہ شاہراہ کے دونوں اطراف سبزہ کے قطعے میں ۔پھرفٹ یا تھا ور پھرد کا نیں اور کاروبا رحیات کے مراکز مجبوب شوکت کے دونوں بچوں کے ہمراہ ہم بھی جشن موسم گرما کے سلسلے میں رنگ پر گلیریڈ دیکھنے کی غرض سے پہنچ گئے۔

شائفین کی راہنمائی کے لیے سیکورٹی گارڈ زمستعد کھڑ ہے تھے۔ خلقت کا ٹھا ٹھیں مارتا سمندرتھا۔

لوگ بیٹھے تھے، آجارہ ہے تھے۔ رات کوگر نے والی اوس سے نیجنے کے لیے انظامات بھی تھے۔ بے حدڈ سپلنڈ،
عورتیں بچے جوان لڑکیاں ہجوم میں بے پر وائی اور آزادی سے پریڈ کے منتظر تھے۔ نا چے گاتے ٹولوں کے پیچھے طویل فلوٹ Tho ats جیسے پانی پر تیررہ ہوں۔ چپر وں پر رنگ برنگ برنگ ماسک سجائے اپنے کلچرا ور تیجھے پیچھے طویل فلوٹ ماری کے اپنی پر تیررہ ہوں۔ چپر وال پر رنگ برنگ ماسک سجائے اپنے کلچرا ور تہذیب کی نمائش کرتے۔ جیسے 23 ماری کو جمارے ہاں اسلام آباد میں پریڈ کے بعد فلوٹس جمارے کلچر، تہذیب وتدن کے نمونے لیے ہوتے ہیں۔ شانزے لیزے کے تاریخی بغیر کواڑوں کے دروازوں کے دونوں اطراف میناروں کے اوپر آتش بازی کی تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ فلوت ، شائفین کی تالیوں میں آہتہ آہتہ روال دوال جھے۔

ہم نے تھوڑی دیرید بینجشنِ رنگ ونور دیکھارات بہت بھیگ گئے تھی اس لیےوالیسی کی را ہ لی ۔

# نظم کے بارے میں کچھ خیالات و پریشانی

تازہ" دنیازاد" میں کوئی 31 نظمیں شامل کی گئی ہیں، جنمیں پڑھ کر مایوی بھی ہوئی، جیرانی بھی اور معاصر نظم کے حوالے سے صحیح معنوں میں فکر مندی کا حساس ہوا حالال کے فکر مندنظم گوؤں کو ہونا چا ہے اوراگر وہ اپنی تخلیقات پر مطمئن ہیں تو یہ بات مزید افسوس ناک ہے کیوں کی نظم پڑھتے وقت آپ کو یہ احساس تو ہونا چا ہے کہ آپ نظم پڑھ رہے ہیں، کوئی اخباری رپورٹ نہیں ۔ تا ہم غزل کے مقابلے میں نظم، موضوعات کے حوالے سے اپنا دامن زیادہ کشادہ رکھتی ہے جب کہ میرامؤ قف یہ ہے کہ نظم اگر واقعی شاعری ہے تو اس میں شاعری بھول سیر جعفری مرحوم:

شوق سے گئیہ جگر، نورِ نظر پیدا کرو ظالمو تھوڑی سی گندم بھی گر پیدا کرو

چناں چینظم سے شاعری کا تقاضا کچھا تنا نا مناسب بھی نہیں ہے کیوں کہا گرنظم کو بیگار کے طور پر پڑھنا پڑے تو میسر اسرزیا دتی ہے، قاری کے ساتھ بھی اوراپنے زمانے کے ساتھ بھی۔

میری رائے میں شاعری میں لُطفِ خن کا ہونا ضروری ہے کیوں کہ قاری لظم کوائی لیے پڑھنے کا تکلف اٹھانا ہے ورنہ لظم پڑھنے کا مقصد کوئی گیان حاصل کرنا نہیں ہے کیوں کہ شاعری جس جذبے کی تسکین کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس حوالے سے قو قاری کو کسی قدر آسودگی حاصل ہونی چا ہیا وربیا کم از کم تقاضا ہے!

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قاری قدرتی طور پر غزل اور ئیفڈ ہے اور لظم سے لطفِ بخن کا تقاضا غیر فطری بھی نہیں ہے۔ یقینا لظم غزل سے مختلف چیز ہے بلکہ غزل کا ہر شعر بھی مکمل لظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناہم ہر دواصناف میں شاعری تو مشترک ہونی ہی چا ہیے۔ سوال تعزل کا کا بھی نہیں ہے" آب رواں" کے ناشعر دیکھیے:

تغزل کا بازار ٹھنڈا ہوا کوئی اور ہی دوپہر گرم ہے نا ہم نظم اگراپنے موضوع کے لحاظ ہے ڈل اور خشک بھی ہوتو اس کے با وجو داس میں لطہ نے نخن پیدا کیاجا سکتا ہے کیوں کہ اس کا سپائے ہونا کسی صورت قابلِ قبول نہیں ہے۔ اوپر جن 31 نظموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں دوجا رکوچھوڑ کر باقی با قاعدہ پھیکی اور تقریبانا قابلِ مطالعہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیمیری رائے ہے اور کئی دوسروں کی رائے اس سے مختلف بھی ہوسکتی ہے۔ تا ہم انھیں بیٹا بت کرنا ہوگا کہ نظم میں شاعری اور لطفِ بخن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میر انظم سے لطفِ بخن کا مطالبہ بی غلط ہو، تو اس کے بعد بیسا را جھاڑ ابی ختم ہوجاتا ہے۔

ایبا لگتا ہے کہ نظم کوجینوئن شاعر بھی بہت کم نصیب ہوئے ہیں جب کہ نثر کی نظم کی صورت حال کھے زیادہ ہی دگرگوں ہے حالاں کہ نداس میں وزن وآ ہنگ کا تکلف بر تناپڑتا ہے، ندقا فیدر دیف کا لیمنی آپ جو کھی تھی ہر داشتہ کر دیں وہ نظم ہے ۔ پھرایک قابلِ اعتراض بات یہ بھی ہے کہ نثر کی نظمیں بھی آ زا دُنظموں کے بھی تھی ہوتی ہوتی ہیں اورا کثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظم شروع کریں تو دوچا رجھنگوں کے بعد کہیں جا کر پتا چاتا ہے کہ اوہویتو نثری نظم تھی ۔ پھرایک ہنریہ بھی ہروئے کار لایا جاتا ہے کہ نثری عبارت کو نکڑوں یعنی مصرعوں میں تقسیم کر کے اے با قاعد ہ نظم کی شکل دے دی جاتی ہے ۔ حالاں کہ اگر بینٹر ہے تو اے بیرا گرافس کی شکل میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ حالاں کہ اگر بینٹر ہے تو اے بیرا گرافس کی شکل میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے۔

میں نثری نظم کا مخالف نہیں ہوں بلکہ اے متعقبل کی شاعری تسلیم کرنا ہوں اورکی نثری نظموں کے مجموعوں کا دیباچہ بھی لکھے چکا ہوں کہ نثری نظم کے شاعر کے لیے ایک زوردار نثر نگار ہوباضر وری ہے ۔ کیوں کراگر اس میں آ ہنگ ووزن اور قافیے ردیف کے زیورات شامل نہیں ہوتے تو کم از کم اے زوردار تو ہوبا ہی چا ہے ۔ لیکن اگر نظم نثری ہواور بینثر ڈھیلی ڈھالی بھی ہوتو اس کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے ۔ کیوں کہ وزن و آ ہنگ کی غیر موجودگی میں نثر میں ایسی روانی پیدا کی جا سکتی ہے کہ یہ کی پوری ہوجائے ۔

ایما لگتا ہے کہ شاعری پر بیدوقت ہی پیغیبری ہے جب کہ فزل کا اس ہے بھی بُرا حال ہے اور ٹنوں کے حساب سے غزل کے نام ٹرلیش پیش کیا جارہا ہے۔ حتیٰ کہ رسالے میں پیچی غزل کا مطلع پڑھ کر ہی آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو بیغزل پڑھنی ہے یا نہیں جب کہ ہر دوا صناف کی اپنی ہولیات اور مشکلات ہیں جن فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو بیغزل پڑھنی ہے یا نہیں جب کہ ہر دوا صناف کی اپنی ہولیات اور مشکلات ہیں جن پر میں کھل کر بحث کرچکا ہوں اور جے دُہرانے کا کوئی فائد ہونیں ستا ہم اس بات ہے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غزل آج بھی شاعری کی مقبول ترین صنف ہے۔ یہ کی غزل کے مطالعہ سے نیجنے کا طریقہ اوپر عرض کرچکا ہوں جب کہ نظم کے پندرہ ہیں مصر عے پڑھنے کے بعد آپ اس نتیج پر چہنچتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اور اے نظم کے بندرہ ہیں مصر عے پڑھنے کے بعد آپ اس نتیج پر چہنچتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اور اے نظم کے منافی نکات میں شار کیا جا سکتا ہے۔ سو نظموں کے حوالے سے خدانخواستہ کسی تعصب کا اظہار نہیں اور اے نظم کے منافی نکات میں شار کیا جا سکتا ہے۔ سو نظموں کے حوالے سے خدانخواستہ کسی تعصب کا اظہار نہیں

ہے۔ صرف اس سے کچھ تقاضوں کاا ظہار کیا ہے اورائظم گوؤں اورغزل گوؤں کے درمیان کسی لڑائی کا نام بھی نہیں دینا جا ہے۔

لڑائی ہے یا دآیا کہ ہارہ ہے بھائی دوست جناب ستیہ پال آند جوخودا یک ممتازا ورسینئر شاعر ہیں، غزل کے مخالف مشہور ہیں حالاں کہ خودانھوں نے لاتعداد غزلیں بھی کہہ رکھی ہیں۔ میں نے اس پرعرض کیا تھا کہ غزل اگراتنی ہی ہے کار چیز ہے تو یہ خود بخو دہی ختم ہوجائے گی۔اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔تا ہم اُن کی بیسو چی سمجھی رائے ہے جس کا احترام ضروری ہے کیوں کہ ادب کا بیہ لالہ زار اختلاف رائے کی بدولت ہی سرسبزوشا داب چلا آ رہا ہے۔ چناں چاگروہ غزل کا تمسخرا ڑانا ضروری ہمجھتے ہیں تو انھیں اس کا بھی حق حاصل ہے وراگر غزل واقعی مرگئی تو اس کا رخیر میں ان کا حصہ بھی یا دگارر ہے گا۔

چناں چہ جہاں غزل گوؤں کواس صنف کی بیوسیت و ورکرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں نظم گوشعرا
کوبھی اس زیادہ سے زیادہ دلچیپ، دل پذیر اور قابلِ مطالعہ بنانے کار دّ دکرنا ہوگا اور بیکا م کسی نقا دکانہیں بلکہ
خودان کے کرنے کا ہے کیوں کران کی اپنی اہمیت اور مقبولیت کا راز بھی اسی میں ہے اور بیکا م باہر ہے آ کرکوئی
بھی نہیں کرے گا۔ نہی کسی کونکمیلیت کا دیو کی ہوسکتا ہے کیوں کہ آ دمی آخری سائس تک سیکھتا ہے۔ اپنے آپ
کوبہتر کرنے کا شوق و یسے بھی سب کوہوتا ہے اورا پنے معز زہم عصروں کے لیے بیا یک دیوت عام بھی ہے۔
انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے
ماید کہ اُر جائے ترے دل میں مری بات

# ا قبال حرف ِنعت اورتشكيلِ ا فكار

وا تعدیہ ہے کہ اردوشاعری کے بحرِما پیدا کنار میں اقبال کی مثال ایک جزیرے کی ہے۔ وہ
اس بحر کا حصہ ہے، لیکن اس میں گم نہیں، بلکہ اس سے الگ اپنی ایک قائم بالذات شنا خت رکھتا ہے۔ اس
بحر میں سریر آ وردہ موجیس اللہ تی رہی ہیں، لیکن یہ جزیرہ اپنی جگہ قائم ودائم ہے۔ اس کے رنگ اورموسم سب
اس کے اپنے ہیں اور الگ ہے پچھانے جاتے ہیں ۔ سمندر کی موجوں کا اپنا اپنا خروش اور اپنی اپنی گون ہے
اور اس جزیرے کی ہواؤں کا اپنا ایک آ ہنگ ۔ سمندر کی لہروں کے دامن میں ہیرے موتی ہیں تو اس
جزیرے کی مٹی میں اپنے پوشیدہ خزانے ۔ یوں تو یہ دونوں با ہم مربوط ہیں، لیکن دونوں کی الگہ ستی ہے
اور جداگا نہ شنا خت ۔

اہم بات ہے کہ ہماری تقید نے بھی اس حقیقت کو سمجھاا ور شاہم کیا ہے۔ اس لیے ہم و کیھتے ہیں کہ جن زاویہ باے نگاہ، جیسے موضوعات اور جن تناظرات میں کلام اقبال کا مطالعہ کیا گیا ہے، بلا شہداردو کے کسی دوسر سے شاعر کا نہیں ہوا۔ یقینا اس کا سبب اقبال کے حرف بخن اور اس کے مجز وُ فن کی نمود ہے۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ اس کے با وجود آج بھی اگر کوئی اک ذرا توجہ سے شعر وَ فَکرِ اقبال پر نگاہ ڈالے تو اُسے پچھا سے نکات بہر حال فراہم ہوجاتے ہیں جو اس کی تفہیم کے نئے پہلوا جاگر کرتے ہیں۔ اس میں کہیں عصرِ حاضر کے افکار وُظریات سیاق فراہم کرتے ہیں جو اس کی تفہیم نے دی تھورات۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری اور افکار وُظریات سیاق فراہم کرتے ہیں آو کہیں تہذیب وتدن کے تصورات۔ یہی وجہ ہے کہ قبال کی شاعری اور افکار آج بھی اینے مطالعے کا جوازر کھتے ہیں۔

یوں تو اسے خن اقبال کی بلندا قبالی ہی کہا جائے گا کہ مختلف الخیال افرا داپنے اپنے زاویہ ہائے نگا کہ مختلف الخیال افرا داپنے اپنے زاویہ ہائے سے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ندیمر ف شا دکام رہتے ہیں، بلکہ اپنے فکرو خیال کے ذیل میں انھیں یہاں سے حوالے اور مثالیں بھی میسر آ جاتی ہیں۔ چناں چہم دیکھتے ہیں، وہ اہل بند ہب ہوں یا انقلا بی، قوم پرست ہوں یا ساجی ومعاشی مساوات کے داعی، تہذیب کے خوگر ہوں یا آ زادی انساں کا نعرہ لگانے والے، فطرت پند ہوں یا خودی کے پرستار، فلفہ و حکمت کے جویا ہوں یا لطف زبان و بیاں کے رسیا اقبال کے یہاں بھی کو تسکین وطما نیت کا سامان حسب مرادمیسر آ جاتا ہے۔ تا ہم اگر شمس الرحلن فارو تی اس صورت حال سے الاں

ہیں کہاس طرح اقبال کوافکار کے سانچوں میں بائٹ کر پڑھنا زیا دتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اقبال کالفظیاتی اور عروضی نظام پیشِ نظر رکھتے ہوئے اپناشوق پورا کرلیں ۔ آزاد ذہن کے ساتھا دب پڑھنے والے لوگ آخر نقادوں یا اُن کی تفتید کی انگلی پکڑ کر چلنے کے پابند تو نہیں ہوسکتے ۔ ویسے تو اقبال کوان کے افکار کے تناظر میں پڑھنے کی شکایت سلیم احمد نے بھی کی تھی اور کہا تھا کہا فکار کی اہمیت کواس درجہ بڑھا دیا گیا ہے کہ شاعر ( یعنی اُن کے بیٹول اصل ) اقبال کہیں دب کررہ گیا ہے۔

ناقدین اقبال پرسلیم احمد اور شمس الرحمٰن فاروقی کے احتراضات اپنی جگه ۔ ظاہر ہے، یہ احمر اضات ان سب لوگوں کے مقالات و تجزیات اور ان ہے حاصل شدہ تأثر ات اور نتائج کے حوالے ہے گئے ہیں جو غیر ضروری طور پر اقبال کے افکار پر مرکوز ہوکر رہ جاتے ہیں ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کرصرف ومحض اقبال کے یہاں ہے فلسفہ برآ مدکر نے یا اُس ہے فلسفے کے نکات اور دلائل و برا بین اخذ کرنے کو اصل کام سمجھ لیتے ہیں ۔ حقیقت اس کے برنکس یہ ہے کہ کسی بھی بڑے سٹا عرکا متوازن اور جامع مطالعہ عرف اس صورت میں ممکن ہے جب اس کے افکار وخیالات کود کیسے اور بھونے کی کوشش کے ساتھا کس کی طرز احساس، تشییم آتی واستعاراتی علائم، فنی اوصاف اور جمالیاتی خواص کو بھی تہ بہتہ کھو لئے اور پر کھنے کی کوشش کی جبوکر ہے کہ جبال ہے دیر مطالعہ شاعر کا افظام فکر واحساس تحریک میں اور نہ سے جب نقادائس مرکز ومحور تک چہنچے کی جبتو کر ہے جبال ہے زیر مطالعہ شاعر کا نظام فکر واحساس تحریک حاصل کرتا اور نمویا تا ہے ۔

دفت اپنی جگہ، لین کسی فن کار کے بنیا دی داعیے اور مرکزی مسئے کواس کے فن کارا ندا ظہار کی اعلیٰ ترین سطح بہتے ہے کے لیے بہی طریقہ سب سے زیادہ موزوں ہوسکتا ہے ۔اس لیے کہ فکرواحساس کا مرکز ہی اصل میں وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر فلیفے کے دقیق مسائل بھی جمالیاتی پیرائے میں اس طرح بیان ہوتے ہیں کہ فکر محسوں کے سانچ میں ڈھل جاتے ہیں ۔ یہ کام دفت طلب اس لیے ہوتا ہے کہ اِس میں فن کار کی کلیت کارکو پیش فِظر رکھنا ضروری ہے ۔ بڑ نے فن کارکا تخلیقی عمل یا فنی نگار خانداصل میں ایک طلسم کدے جیسا ہوتا ہے اوراس کی کلیدیا اسم اعظم اُس کا مرکزی مسئلہ ہوتا ہے ۔اس طلسم کدے میں داخل تو کہیں ہے بھی ہو سکتے ہیں ، فکر و فلیف کے رائے ،طرز احساس یا اسلوب کی راہ ہے ، تشبیبات ، استعادات یا علامات کے دروازے ہے ،اور اگرایک بارداخل ہوجا کمیں تو اِس کے بعد سیر فگلشت مصلی کا لطف بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اٹھایا جاسکتا گرایک بارداخل ہوجا کمیں تو اِس کے بعد سیر فگلشت مصلی کا لطف بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اٹھایا جاسکتا جا بہتی تو جہنیں اس کا اسم اعظم حاصل ہوجا گ

اب مثال کے طور رہر اقبال ہی کوسا منے رکھ لیجے۔ یہاں نظریات ہیں ،افکار ہیں، زمان ومکاں،

تہذیب و تدن، بقا وار تقا، انہدام و زوال کے تصورات ہیں، تشبیبات واستعارات کا ایک وسطح نگار فانہ ہے، اسلوبیات اور لفظیات کا نظام ہے، ابجہ ہے، انداز ہے، تور ہیں ۔ غرضے کہ وہ سب پچھ ہے جوایک ہڑے سامرے یہاں ملتا ہے یاس کی اثر آفر نی اور فسوں کا ری کو قائم کرنے کے لیے درکا رہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں مختلف پڑھنے والوں پراپ نے ایندازاور تناسب ہار کرتی ہیں ۔ کوئی فکر وفلفہ کی وا دویتا ہے تو کوئی زبان وییاں کی، کوئی لیجے کا قبیل ہوتا ہے تو کوئی گھن گرج پر فرایفتہ نا ہم اگر آپ نیچہ مجموعی صورت میں دیکھناچا ہیں تو بیل وہ وی گلتا ہے کہ پڑھنے یا سنے والا اقبال کا قائل ہے ۔ چناں چا قبال کی شاعری کا سب سے نمایاں وصف بین کا دوہ قائل کر لیتی ہے، یا چلے یوں کہہ لیجے کہ اپنے انر میں اقبال کی شاعری کا سب سے نمایاں وصف بیز کا دوہ قائل کر لیتی ہے، یا چلے یوں کہہ لیجے کہ اپنے انر میں لے آتی ہے ۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں اقبال کی تقام کر ہے تھی ۔ اب اگر بات اقبال کا قائل یا قتیل ہونے پر بی ختم ہوجاتی ہے تو یوا لگ معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ان کے افکار وتصورات ، اسلوب و آ ہنگ اور مزاج واحداس کو اس طرح سمجھنا چا ہتا ہے کہ اُن کے تخلیقی عمل کی کنہ تک پہنچا ہو گا جہاں ہے یہ اکھوا ور تو خوری نظام اور جمالی تو بیا وی کے دور درجہ کھول کر دیکھ سے تو یوا اس عملہ ہے کہ اُن کے تخلیقی عمل کی کنہ تک پہنچا ہو گا جہاں ہے یہ اکھوا اور خن اقبال میں رنگ وی دورک شعاعوں کی صورت ظہور کرتا ہے۔ اقبال میں رنگ ونور کی شعاعوں کی صورت ظہور کرتا ہے۔

اقبال کی شاعری کابا لاستیعاب مطالعہ کرتے ہوئے اُن کے فکر وَفن کی ایک جہت قدرے خصاص کے ساتھ روشن ظرآتی ہے، اوروہ ہے اُن کی نعت گوئی ۔ چوں کہ بیشتر باقد بنوا قبال اس ہے سرف نظر کرتے ہوئے اُن کے افکا روخیالات کے دوسر سے نکات کوموضوع گفتگو بناتے رہے ہیں ، اس لیے اقبال کے شاعرانہ مقام و مرتبے کے تعین میں اس جہت پر عام طور سے توجہ بی نہیں دی گئی ۔ یہی سبب ہے کہا گر پچھا قدین نے اس حوالے سے کلام اِ قبال پر نگاہ ڈالی اور جائز ہلیاتو ان میں بھی زیا دوئر لوگ وہ ہیں جفوں نے اسان کے مشتق رسول ایک حاصل گر دانا اور عقید سے محض کے زمر سے میں شار کیا ہے ۔ نتیجہ بید کہا قبال کی شاعری میں راہ پانے اور بیان ہونے والے افکار وتصورات کو نعت کے فکری اور اسلوبیاتی زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہی محسون نہیں کی گئے۔

معد ودے چنداہل نظرنے اقبال کے یہاں نعت کوسنفی سطیراور فنی خصوصیات کے ساتھ دیکھا ہے، اوراً س کے جمالیاتی پہلوؤں اورا دبی محاس کے بہت ہے اوراً س کے جمالیاتی پہلوؤں اورا دبی محاس کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ ویسے اقبال کے بہت ہے ماقدین جن میں ہڑھ ہے ہٹا مل ہیں، کلام اقبال کی اس جہت کو درخورا عتنا ہی نہیں جانے ۔ یہی وجہ ہے کہ افکا راقبال کی تعییر وتشری کے باب میں آپ کوشرق ومغرب کے کتنے ہی فلسفیوں ، تا ری خوا اور ساجی مفکرین کے حوالے قدم قدم پر ملتے ہیں، لیکن اگر نہیں ملتا تو اِس تکتے پرغوروخوض کا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ

تخن ا قبال میں راہ پانے والے افکار وقعو رات اجزا کی صورت میں یہاں وہاں سے ماخوذ ہیں یا کوئی ایک منبع ہے جس کی کرنوں نے اقبال کے افکار وآٹا رکی ممارت کے ہر گوشے کومنور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے اگر مختلف افراد کے تصورات و خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا ایک نظام افکار تر تیب دیا ہے تو بھی یہ اپنی جگدا یک ہڑی بات ہے، لیکن اگر یہ ساری روشنی ایک ہی مرکز سے حاصل کی گئی ہے جس سے اس کا پورا ایوانِ فکر جگرگا اٹھا ہے تو یہ اُس سے بھی کہیں ہڑا اور اہم کا م ہے ۔ اس صورت میں اقبال کی جامع تفہیم کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس منبع و ماخذ کو دیکھا جا اور یہ بچھنے کی کوشش کی جائے کہ اقبال کے یہاں یہ بخل صرورت اس بات کی ہے کہ اس منبع و ماخذ کو دیکھا جائے اور یہ بچھنے کی کوشش کی جائے کہ اقبال کے یہاں یہ بخل صرورت اس بات کی ہے کہ اس منبع و ماخذ کو دیکھا جائے اور یہ بچھنے کی کوشش کی جائے کہ اقبال کے یہاں یہ بخل

جيها كرعرض كيا، بالعموم فكرا قبال كا مطالعه جن اساس نكات كي بنيا دير كيا جا تا ہے أن ميں نعت كوئي شامل ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے، اِس کی وجہ یہی ہوسکتی ہے کہ مطالعہ اقبال کے لیے بیقرین توجہ طلب محسوس نہیں کیا ہوگا، ورندات بڑے اوراہم باقدین وشارحین کلام اقبال اینے موضوع کیاس جہت ہے بھلا کیوں کرصرف نظر كرسكتے تھے۔ تا ہم اس امر كافيصلہ بہتر طور سے اس صورت ميں ممكن ہے كہم براہ راست شعرا قبال سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ وہ اس باب میں کس نوع کی شہا دتیں پیش کرتا ہے۔ ہماری پیرطالب علمان تفتیش کسی گېرى جيمان پچنګ وربهت با ريک بيني کا مطالبه بھي نہيں کرتی محض ايک طائر انه نگا وڄميں اس معالي کو همجھنے کا موقع فراہم کردیتی ہے،اورہم اس نتیج بر تہنیتے ہیں کہا قبال کےافکاروتصورات کی تشکیل وقعیر میں جس جوہر نے بنیا دی کردا را دا کیا ہے، وہ رسالت مآب کی سیرت وکردا رہے ۔ا قبال نے فکر واحساس کی ہرسطیر اس کا نہایت گہرااٹر قبول کیا ہے۔ چناں چا قبال کے فکروفن کامرکزی دھاراای اٹر کی قوت ہے متعین ہوتا ہے۔ نا ہم غورطلب بات بہ ہے کہ اقبال کے فکری سانچے میں برقی روی طرح دوڑنے والے اس احساس نے ان کے یہاں مجر دنصور کے طور پر را ہٰہیں یائی ۔اس کے برمکس بیان کے یہاں ایک زندہ تجر بے کی حیثیت رکھتا ہے۔ا قبال نے اس تجربے کوا یک طرف تو اس کی نا ریخی، تہذیبی اور ساجی جہت ہے دیکھاا ور دوسری طرف ایک ایسے مابعد الطبیعیاتی تناظر میں جہاں کونیاتی امورظہور کرتے ہیں اور کا ئناتی سطیر تغیر وتبدل کا نقشہ تر تیب یا تا ہے ۔ا قبال کے یہاں اس کا اظہاراُن کے اوّ لین مجموعے 'یا نگ درا''ے ہی سامنے آنے لگتا ہے۔ ویسے تو اِس مجموعے میں ہمیں کم وہیش اُن سارے افکاروتصورات کے نقوش مل جاتے ہیں جوبعد ا زال فکرا قبال کے نام ہے موسوم ہوئے ،لیکن بیا فکار وتضورات پہلے مجموعے میں محض ابتدائی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ تا ہم قالمی غور بات یہ ہے کہ اس ابتدائی مرحلے میں بھی اقبال کے یہاں عشق رسول ااور آپ کی سیرت وکر دار کے انرکا اظہار جس پختگی اور وارفکی ہے اور جس درجہ بلندفکری سطح پر ہوتا ہے،اس میں

حقیقت مجمدیہ کا شعور بھی کارفر ماہے ،اوریہ شعورا پنے کونیاتی مضمرات کے ساتھ نظر آنا ہے۔مثال کے طور پر ''جوابِ شکوہ'' کاایک شعرد کیجہ لیجیے:

#### قوت عشق ہے ہر پست کو بالا کردے دہر میں اسم محمد ہے اجالا کردے

اس ظم کے مطالعے کے دوران آپ غور سیجیاتو وہاں نعت کاماحول ہاور نہ ہی وہ فضاماتی ہے جس میں آپ کی سیرت کوموضوع گفتگو بنایا گیا ہو، بس ایک شعر آتا ہے، اوراس کے بعد موضوع یا سلسار فکر وخیال کیسر بدل جاتا ہے ۔ اب بیہوتا ہے کہ ہم آنخضرت سے ایک مسلمان کے حقیقی رفتے کی نوعیت اوراس کے ذاتی واجتماعی زندگی پر اثرات کا وہ منظر نامد ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں جود راصل ایک بیگانۂ روزگار تہذیب کے نقوش روشن کرتا چلا جاتا ہے ۔ اقبال کے یہاں رمی نعت کا کوئی قرید ہمیں نہیں ماتا، لیکن ظم کے مسلسل چار بندائی موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھراس شعر پر بیظم پایئے تحکیل کو پہنچتی ہے:

#### ک محمرؑ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بیہ جہاں چیز ہے کیا ، لوح و قلم تیرے ہیں

ہم دیکھتے ہیں کہ پیشعراپے معنی کی وسعت اور گہرائی کا اظہار جس سیاق میں کرتا ہے، اس کو مابعد الطبیعیاتی رموز وعلائم کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے ۔ نیر، اس موضوع پر آ گے چل کربات کریں گے۔ یہاں ہمارے سیجھنے کا نکتہ بیہ ہے کہ کم وہیش وہ سب اہم فکری عناصر جو کلام اقبال کی جداگا ندشنا خت قائم کرتے ہیں اور ان کے خیالات ونصورات کی صورت گری کرتے ہیں، وہ اپنے بلیغ ترین بیا نیے کے کسی نہ کسی مرحلے پر یا تو نعت رسول کریم کا کوئی بیم ایرا یہ افتیار کر لیتے ہیں یا پھر وہاں حضور علیہ الصلوق والسلام کا ذکر یا نعت کا کوئی شعر آ کراس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ فکرا قبال کا بیہ منظر نامہ کس ما خذ ہے رنگ ونورا خذکر رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایسے دوسرے شعرا جو اپناا کی فکری تناظر رکھتے ہیں ، ان کے برخلاف اقبال کے یہاں مابعد الطبیعیاتی ہے کہ ایکار کا دائر وہمی نعتیہ اسلوب کی وجہ ہے مجر ذبیس رہتا ہمسوس بن جاتا ہے۔

عقل وعشق، خودی وخود آگاہی، حیات ومرگ، فنا وبقا، اجتہا دوا نقلاب اور عرون وزوال ہے لے کرا قبال کے عہد تک کے فکری، سیاسی، ساجی اور معاشی تضورات ونظریات جیسے مابعد الطبیعیات، سوشلزم، سیکولرزم اور جمہوریت تک آپ جس زاویے ہے چاہے دیکھے لیجے، اُن کی دالش و بینش کا تقریباً سارا نمایاں منظرنا مداوراً ن کے افکار وتضورات کا دائر ہ جس سر چشمے ہے روشنی حاصل کرتا ہوانظر آتا ہے، وہ آپ کی ذات گرا می ہے۔ لہذا مطالع کے لیے فکر وشعوراورجذ بدواحساس کا جورُ خ بھی سامنے رکھا جائے ، خن اقبال پر

ای سرچشمے کی چھوٹ پڑتی دکھائی دیتی ہے۔اباگراس لحاظ ہے ورکیا جائے تواندازہ ہوتا ہے کہ نعت گوشعرا میں قبال کا مقام کس قدر بلنداور کتنامنفر دہے۔

و ولوگ جوشعر و قلرا قبال کا مطالعہ نعت کی جہت ہے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے یا پھر کسی بھی اوروبہ ہے ایمانہیں کرنا چا ہے ، انھیں اس نکتے کوشلیم کرنے میں تأمل ہوسکتا ہے اوران کی طرف ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بید دوئی ہے کی ہے۔ اس لیے کہ اقبال کا تو نعت گوشعرا میں شار ہی نہیں ہوتا ، اور ہو بھی کیے سکتا ہے کہ جب انھوں نے با ضابطہ نعت کی ہی ہی نہیں ۔ اب اگر بات رسی انداز نعت کی ہے تو بدرائے بالکل درست ہے کہ جب انھوں نے با ضابطہ نعت کی ہی ہی نہیں ۔ اب اگر بات رسی انداز نعت کی ہے تو بدرائے بالکل درست ہے۔ اقبال نے واقعی اُس مزاج اوراسلوب کی نعت نہیں کہی جو عام طور سے ہمار سے یہاں رائے ہے اور جس سے عامد الناس خوب ما نوس ہیں ۔ بدار دونعت کی عوامی روایت ہے ۔ یقیناً اس کے اپنے پچھ موضوعات و مضامین ہیں ۔ اس طرح اس کا اپنا ایک پیٹر ن اور ڈکشن بھی ہے ۔ عوامی صلقوں میں مرق ج اس نعت کے مضامین ہیں ۔ اس طرح اس کا اپنا ایک پیٹر ن اور ڈکشن بھی ہے ۔ عوامی صلقوں میں مرق ج اس نعت کے مضامین ، موضوعات ، طرز اظہارا وراسلوب بیاں میں عقید ہے اور عقیدت کو نسبتاً فوقیت عاصل ہے ۔ ظاہر مضامین ، موضوعات ، طرز اظہارا وراسلوب بیاں میں عقید ہے اور عقیدت کو نسبتاً فوقیت عاصل ہے ۔ ظاہر مضامین ، می عوامی مزاج کا معاملہ ہے۔

تا ہم دیکھاجائے تو بیمزاج صرف اورصرف اردوا ورسلمانوں سے خصوص بھی نہیں ہے۔ دوسری زبانوں میں بھی عوا می نعت کارنگ وآ ہنگ بھی ماتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت بحیلی جصرت مریخ اور حضرت میں بھی عوا می نعت کارنگ وآ ہنگ بھی ماتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت بھی ہم جصرت مریخ اور حضرت مریخ اور حضرت مریخ اور حضرت مریخ اور حضرت میں ہیں ہیں گئی نظموں کا بھی کچھا ایما ہی مزاج نظر آتا ہے۔ بھی نہیں، بلکہ دنیا کی قدیم تہذیبوں، مثلاً چینی یا ہندی تہذیب میں بھی اگر دیکھیے تو ایسے ہی رنگ واسلوب کی ند ہبی شاعری ملے گی، جس میں اوتا روں سے عقیدت و محبت کا ظہارا تی انداز سے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف بیہ کہ بیہ معاملہ سی فد ہب، تو م یا خطے سے مخصوص نہیں ہے۔ تہذیبوں اور اقوام عالم کی تا رنگ ہر تفریق سے بالاتر ہوکر عوامی عقیدت کوائی رنگ میں ابھارتی نظر آتی ہے۔

بایں ہمہ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ جم بی اور فاری کی طرح اردو میں بھی قکری وفی دبازت رکھنے والی نعت کی ایک مشخکم اور بہتم بالثان روایت موجود ہے ۔ یہاں موضوعات کا دائر ہقد رے وسیع ہوجاتا ہے جس میں ندہبی افکار، کونیاتی امور اور ما ابعد الطبیعیاتی عناصر ملتے ہیں ۔ساتھ ہی لہجا وراسلوب بھی بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔ دنیا کے دوسری زبان وادب کے قارئین کی طرح اردو میں بھی قکری جہت والے نعتیہ ادب کے قارئین ذرامختلف ہوتے ہیں ۔اب رہا معاملہ اقبال کا تو واقعہ یہ ہے کہ اردو نعت کی شعری تہذیب میں بھی وہ اُسی طرح افزادیت کے حامل ہیں جیسے اردو شاعری کی روایت میں ۔''بالی جبریل'' اور' نضر ب کیلیم'' میں آوید بات بالکل واضح ہوجاتی ہوجاتی وہ بجائے خودا قبال کی

انفرادیت کااوّ لین تقش نظر آنا ہے۔

یے ٹھیک ہے کہ ''با نگ درا'' کی پچھ نظمیں یا آپ کہ یہ لیجے ، اس کا ایک حصدای جدید نظم کاسلسل محسوس ہوتا ہے جس کی طرح حالی اور آزاد نے ڈالی تھی ۔ تا ہم اس کتاب کا ایک وقیع حصہ قطعی طور پر مختلف ہے۔ یہاں اقبال کی انفر ادبت کا واضح طور پر احساس ہوتا ہے ، صرف موضوع کی حد تک نہیں ، بلکہ طرز خن ، کنایات ، اشارات ، استعارات ، تشبیهات ، تلمیحات اور علا مات تک آپ کو بہت پچھا بینا ملے گاجو یہ بات قطعی طور پر تا بت کردے گا کہ اقبال کا کلام ایک الگ شے ہا ورا ہے اُس طرح پر حالی نہیں جا سکتا جس طرح ہم اس سے پہلے اپنی شاعری کو پڑھتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ''بالی جبریل'' ،' ضرب کلیم'' اور 'ارمغان جاز'' کی شاعری کو دیکے لیے اورغور کیجے کہاس کا اردو کی شعری روایت سے کیا تعلق ہے۔

ا قبال ہے پہلے اردو کی شعری روایت دراصل غزل کی روایت ہے، اور بیاتی توانا اورالی مشکم روایت ہے، اور بیاتی توانا اورالی مشکم روایت ہے کاس نے ہنداسلا می تہذیب اور ثقافتی مظاہر کی صورت گری میں بھی ایک کردارا داکیا ہے۔ تاہم اقبال کے یہاں دیکھا جاسکتا ہے کہ غزل کا قوام بی بدل گیا ہے۔ ''بالی جریل'' کی غزلیں پڑھ کرغو رکیجے کہ وہ اپنے مزاج ، رنگ ، اسلوب ، آ ہنگ ، موضوعات اور کیفیات میں اردوغزل کی روایت ہے کیا علاقہ رکھتی ہیں۔ ای طرح '' شکو ہ'' ''جوا ہے شکو ہ'' ''مجوقر طب' '' ' ذوق وشوق' 'اور' ساتی نامہ' ' جیسی نظموں کود کچر کر فیصلہ کیجے کہ ہماری شعری روایت کے تسلسل میں بینظمیس کس طرح دیکھی جاسکتی ہیں۔ بعینہ معاملہ اقبال کی فیصلہ کیجے کہ ہماری شعری روایت کی عوامی روایت ہے کوئی علاقہ نہیں رکھتی ۔ بیاس روایت کا حصہ ہے جو مابعد لغت کا بھی ہے۔ بیار دونعت کی عوامی روایت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی ۔ بیاس روایت کا حصہ ہے جو مابعد الطبیعیاتی اور فرکری تضورات کو معرض بیاں میں لاتی ہے ۔ تاہم اپنے موضوعات ، یعنی فکر کی مصلہ ہو ۔ بیات کی وضاحت کے لیے محض چند اسلوب و آ ہنگ ، یعنی جمالیاتی اظہار میں ممل طورے اپنی انفرادیت کا ثبوت دیتی ہے۔ شعرا قبال کا بیدر بی ہی سمت میں کھلتا ہے ، اس کا منظر نامہ تمام تر اقبال ہی ہے موسوم ہے۔ بات کی وضاحت کے لیے محض چند استعار دیکھیے:

لوح بھی تو قلم بھی تو ، تیرا وجود الکتاب گنبدِ آ گبینہ رنگ ، تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرّهٔ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت ِ خبر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال ہے نقاب

شوق ترا اگر نه ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی تجاب میرا سجود بھی تجاب تیری نگاہ ماز ہے دونوں مراد پاگئے عقل غیاب و جبخو ، عشق حضور و اضطراب

حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی چنداشعار بھی اقبال کی نعت کے قری تناظرا وراسلوبیا تی مزاج کو سیجھنے کے لیے کلیدی کر دارا داکر سکتے ہیں ۔ کسی فن کار کی بنیا دی تقبیم یا اُس کے قکر وفن کی ما درہ کاری اور بلندی ہے مومی آ گہی کے لیے اُس کا ہرفن پارہ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہی اُس کی تمام جہات کا بدنگاہ غائر تجزید درکار ہوتا ہے ۔ دیکھا بس یہ جاتا ہے کہ اپنے فن کی اعلیٰ ترین سطح پر وہ کن قکری مسائل سے سروکاررکھتا ہے اورد قیق ترین سوالات کی جبتو کرتے ہوئے وہ فنی اور شعری جمالیات کے کن معیارات کا حامل ہوتا ہے ۔ اس اعتبار ہے دیکھا جائے تو اقبال کی یہ نعت صرف اُن کے شعری حاصلات ہی کا نہیں، بلکہ اردو کے بہترین نعتیا دب کا بھی ایک ما درنمونہ ہے ۔ ایک ایس بلند پایہ مثال جس میں شاعر کا فن ہی درجہ کمال کؤئیں پہنچا، بلکہ قکری سطح پر دینی روایت اور تہذیبی نشانات بھی اپنی اعلیٰ ترین صورتوں کے ساتھ اس میں ظہور کرتے ہیں ۔ اب اقبال کی نعت نے بیآ واز، یہ لیجے، بیآ ہنگ، یہ قکر، یہ شعور، یہ اسلوب اور یہ جمالیات کس طرح حاصل کی ہیں ۔ اس سے بہالے یک اور نکتے کود کھے لیتے ہیں ۔

اقبال جیسے ایک ہوئے سام کا مقام و مرتب اور اُس کے فن کی قدر و منزلت کا تعین اُن تقورات کی حثیت اور کا نئات اور خالتی کا نئات ہے اُس کے دوابات پر مخصر ہوتا ہے جو اِس جہانِ رنگ وبو میں انبان کی حثیت اور کا نئات اور خالتی کا نئات ہے اُس کے دفتے کی بابت تخلیقی سطح پر اس کے یہاں اظہار پاتے ہیں۔ یہ سوالات اُس شاعر کے یہاں انسانی وجودا ور اس کی روح کے دفتے ، کا نئات میں اس کی زندگی کی معنویت اور اس کی تقدیر کی نوعیت اور حقیقت کا تعین کرتے ہیں۔ چوں کہ ہر ہڑا شاعر اپناایک تہذیبی سیاق رکھتا ہے، اس لیے اُس کے فن کی صورت گری کرنے والے تفعورات و سوالات اس سیاق میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے عہد اُس کے فن کی صورت گری کرنے والے تفعورات و سوالات اس سیاق میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے عہد تک تہذیب کے سفر ، اے چیش آنے والے حالات اور آئندہ کے امکانات کا نقشہ بھی اس سیاق میں ترتیب پاتا اور اس سیات میں شاعر کے چیش کردہ فی اور اس کی اقد ار کے فیش کردہ فی کا ذراجہ بنتے ہیں۔

بإ دى النظر ميں ان تضورات اور سوالات كامتن شاعر كے خليقى بيانيے ميں سامنے آتا ہے، يعنی وہ به

ظاہرانفرادی شعورواحیاس کا زائیہ ہوتا ہے، لین حقیقت یہ ہے کہ ساری انفرادیت کے با وجود ہڑے سٹاعری آ واز کو محض ایک ذاتی یا شخصی کلامینہ ہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اُس کے خلیق بیا نیے کے پس منظر میں روہ عصرا ور تہذ ہی مخیری گوئے بھی لاز مامو جود ہوتی ہے لہذا وہ جن تصورات کی تشکیل اور جن سوالات کے جوابات کی جہتو کرتا ہے، وہ دراصل اُس کی تہذیب کی فی نفسہ فٹش گری کا وہ عمل ہے جوابک زمانی دائر ہے میں اُس کے جبتو کرتا ہے، وہ دراصل اُس کی تہذیب کی فی نفسہ فٹش گری کا وہ عمل ہے جوابک زمانی دائر ہے میں اُس کے لیے سامانی بقا کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے ۔ بنیا دی اصولوں، معیارات، حقا اُن اور ضوا ابط کے حوالے ہے سامانی بقا کی فیٹ نشان نہیں اہم تا اہلی اور عمل گیا ہے کہ تہذیبوں پرگز رنے والے مختلف زمانوں میں یہ عمل نہ مراحل میں صوری ومعنوی تغیرات ہے ہم کنارہوتا رہتا ہے، بلکہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اس کا لحن ،اسلوب اور منہا ج بھی کسی حد تک بدل جاتا ہے ۔ اس حقیقت کا مشاید و ومطالعہ فاری شاعری میں سعدی، روئی، جا می، عراقی اور جا فظ کے کلام میں اور اُدھرا نگریزی میں چوہر، شیکسپیئر، ملش، جون ڈن، ورڈ زورتھ، بائر ن، پیٹس ،براؤ نگ اورا یلیٹ وغیر ہم کے خلیقی بیانیے میں صراحت سے کیا جاسکتا ہون ڈن، ورڈ زورتھ، بائر ن، پیٹس ،براؤ نگ اورا یلیٹ وغیر ہم کے خلیقی بیانیے میں صراحت سے کیا جاسکتا ہون ڈن، ورڈ زورتھ، بائر ن، پیٹس ،براؤ نگ اورا یلیٹ وغیر ہم کے خلیقی بیانیے میں صراحت سے کیا جاسکتا ہون تو کری داشاعرا قبال ہے۔

اب یوں تو اصول کی بات ہے کہ ایک ہوئے سام کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن کو کشادہ اور غیر متعصب رکھناضر وری ہوتا ہے، تا کہ اُس کے خیالات یا نکات بخن ذراسہولت کے ساتھ اور وسیع تناظر میں روش ہوسکیں، لیکن ا قبال کے سلسلے میں بیضر ورت کچھ سوا ہوجاتی ہے۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ ا قبال کے ساتھ پہلے ہی ہے بہت ہے سالیے اور لاحقے جوڑ لیے گئے ہیں، مثلاً تحکیم الامت، شاعر شرق، مصورتو م، روایت و تہذیب کا نقیب، انسانی اقدار کا علم ہر دار ، مفکر اسلام، تر جمانِ حقیقت، مر دِخود آگاہ، پینمبر حیات وغیرہ ۔ اِدھر آپ اقبال کا نام لیجے، اور اُدھر بیسا لیے لاحقے آپ کے ذہن میں آنے گئے ہیں۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ اقبال کا ذکر کرتے ہوئے ہماری تقید نے ان سب کو اس طرح اور اتنی بار دُہرایا ہے کہ اب بیان کے ساتھ اقبال کا ذکر کرتے ہوئے ہماری تقید نے ان سب کو اس طرح اور اتنی بار دُہرایا ہے کہ اب بیان کے ساتھ پیوست ہوکررہ گئے ہیں۔ بات صرف یہاں بھی ختم نہیں ہوتی ۔

مسئداس کے بعد بیپیش آتا ہے کہ ان عنوانات کے تخت اقبال پر جومطالعات مرتب کیے جاتے ہیں، وہ حتی اور فیصلہ کن بیانات ہے لبالب حجائتے ہوئے ملتے ہیں اور ساتھ ہی ان میں حوالوں اور مثالوں کا انبار بھی ہوتا ہے۔ باربار کے دیے گئے حوالوں اور دہرائی گئی مثالوں کو ان کے معروف اور مروّجہ سیات وسبات سے نکال کرنے تناظر میں رکھنا اور نگی جہت اور نئے مفہوم کا تعین کرنا سہل نہیں ہوتا ، لیکن اگر آپ اقبال جیسے شاعر کو معمول کے ڈھرے ہے ہٹ کرد کھناہ پڑھنا اور سمجھنا چا ہتے ہیں آو اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں کہ آپ

ا پنا context خود بنا ئیں اوراس کے توسط ہے مطالعے کانیا پیرا ڈائم قائم کریں ۔

و عنوانات اورحوالے جن کا ذکر سطو پرگزشتہ میں کیا گیا ، مطالعہٰ قبال کے خمن میں اپنی ایک ایمیت رکھتے ہیں۔ تا ہم اگر پھیا ورپہلو وی کو بھی ہم پیش نظر رکھیں تو اپنے مؤقف کوزیا دہ محکم طور پر سامنے لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقبال کے سیای تصورات کو دکھ لیجے۔ ویسے تو اس موضوع پر اتنا کا منہیں ہوا جہنا گلر اقبال کے دوسر یعنوانات پر ہوا ہے، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ خودا قبال نے بھی اپنے سیای افکار کسی تصنیف ، رسالے یا خطبے کی صورت میں بیک جاا ور جامعیت کے ساتھ پیش نہیں کیے ہیں۔ تا ہم اُن کے یہاں لا مونٹر میں یہ موضوع با رہا را بھر تا ضرور رہا ہے۔ ظاہر ہے ، اس کا سب فروے لے کرعا کمی سطح تک انسانی زندگی کا وہ منظرنا مہتما جس میں اقبال کے شعور نے آ کھ کھولی اور حالات و حقائق کا مشایدہ کیا۔ آقبال کی امنائوں کا مرکز مشرق تھا، لیکن اُس کا زوال بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ مغرب کی ہر تر می ہر میدان میں تسلیم کی امنائوں کا مرکز مشرق تھا، لیکن اُس کا زوال بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ مغرب کی ہر تر می ہر میدان میں تسلیم کی رہتی تھا۔ تیاں اقبال کے سیای تضورات کا مطالعہ مغربی افکار کی روشنی میں کرنے کا ور بچھنے کی جوکوششیں کی گئی ہیں ، وہ تما م تر ہے مصرف تو چلے نہیں ہیں، لیکن ان کے سیائی نظریات کو دیکھنے میں اگر ہم غزالی ، رازی اور این خلدون اور سب سے ہڑھ کر قرآن و سنت کے تناظر میں اقبال کے سیائی تصورات اور ربحانا ہے کیا خار میں اقبال کے سیائی تصورات اور ربحانا ہے کیا جائزہ لیں تو کہیں بہتر سطح کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بیا نداز نظر اور طریق کا را قبال کی سیائی گئر کواس کے کلی اور قرق میں موکار کے ساتھ صوراحت سے اجاگر کر سکتا ہے۔ بیا نداز نظر اور طریق کا را قبال کی سیائی گئر کواس کے کلی اور قرم کی موکار کے ساتھ صوراحت سے اجاگر کر سکتا ہے۔ بیا میں قبال کے سیائی گئر کواس کے کلی اور قرم کی کار کے ساتھ صوراحت سے اجاگر کو سکتے کیا جو سے کہا ور قرمی اقبال کے سیائی گئر کواس کے کلی اور قرمی موکار کے ساتھ صوراحت سے اجاگر کر سکتے۔

یڈھیک ہے کہ قبال نے مغرب کا مطالعہ بہت انہا کے کیا تھا، اس کے نمائند واہلِ وائش وبصیرت کو جہ سے پڑھا تھا اور ممکن ہے کسی سطح پر کوئی اثر بھی قبول کیا ہو، لیکن اُن کے یہاں یہ معاملہ سیاسی حقائق کی تضبیم اور ساجی وگر وہی حالات کے خلیل وتجزیے کی حد تک تھا۔ اس نے اقبال کے یہاں مغرب کی قبولیت کی راہ قطعاً ہموار نہیں کی تھی ۔ مغربی تہذیب اور اس کے سیاسی وساجی مظاہر و مسائل پر اقبال کی گہری نظر تھی اور وہ دکھیر ہے بھے کہ مغرب کے بلند اور روش مینا روں کی بنیا دوں میں وہ تموج خیز لہریں پیدا ہو چکی ہیں جو وہ دکھیر ہے سے کہ مغل قبال ورحانی زوال وانہدا م کا جواز بنی ہیں۔ اس کا دوسر ااہم سبب یہ بھی تھا کہ مدینے کی الاحمی ریاست کے اخلاقی وروحانی زوال وانہدا م کا جواز بنی ہیں۔ اس کا دوسر ااہم سبب یہ بھی تھا کہ مدینے کی فلاحی ریاست کے اخلاقی وروحانی زوال وانہدا م کا جواز بنی بیٹس دے سکتا ، جب تک کہ اُس کا ڈھانچا مضبوط فلاحی ریاست کے ایس وقت تک فلاحی وبقا کی صفائت نہیں دے سکتا ، جب تک کہ اُس کا ڈھانچا مضبوط اخلاقی و روحانی بنیا دوں پر استوار نہو ۔ اقبال نے اپنے خیالات وافکار کوقد یم مسلمان صوفیا اور تھما کا تکملہ ، بھی نظام میں بیہوا اور تھما کا تکملہ ، بیس جو ایس سب حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے ، ایساکس وجہ سے ہوا؟ اصل میں بیہوا بلکہ تفسیر کہا ہے ۔ ان سب حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے ، ایساکس وجہ سے ہوا؟ اصل میں بیہوا بلکہ تفسیر کہا ہے ۔ ان سب حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے ، ایساکس وجہ سے ہوا؟ اصل میں بیہوا

سیاست اورا خلاق کے باہمی ناگزیر رشتے کے شعور کی وجہ ہے۔ اس رشتے کی نوعیت اور حقیقت کا ادراک اقبال کوسیرت رسول شعائر دین اور تاریخ اسلام سے حاصل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبال کا سیاس شعور مغرب کا تکتہ چیں ہے۔ اس سلسلے میں اقبال کے یہاں کوئی اشتبا دیا ابہام نظر نہیں آتا۔ وہ صاف انداز میں اور پوری قطعیت ہے کہتے ہیں:

جلالِ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دیں ساست سے تو رہ جاتی ہے چگایزی

\_\_\_\_

ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی ہوس کی امیری ، ہوس کی وزیری

دوسری طرف اقبال اپنی روایت و تهذیب کا وه شعور بھی رکھتے ہیں جوانھیں اپنے انسانی (اور بالخصوص بحثیت مسلمان) مقام ومنصب کی ماہیت ہے بخو بی آگاہ کرتا ہے۔ چناں چہوہ اپنے یہاں اختیا روافتد ارکی حقیقت کوان افظوں میں بیان کرتے ہیں:

سروری در دینِ ما خدمت گری ست عدلِ فاروقی و فقرِ حیدری ست در ججوم کار ہائے ملک و دیں با دلِ خود کیک نفس خلوت گزیں

آل مسلمانال که میری کرده اند در شهنشاهی فقیری کرده اند

\_\_\_\_

ہتی مسلم ز آئین است و بس باطنِ دینِ نبی این است و بس ساتھ بی جبوہ شرق ومغرب کاموازنہ کرتے ہوئے کتے ہیں: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشی

#### ان کی جمعیت کا ہے ملک و نب پر انحصار قوت ِ ندہب ہے مشکم ہے جمعیت نری

توبیا کیا ہے۔ ادراک کی بیک انھیں اصل میں اُس فکر ونظر کے تحت حاصل ہوئی ہے جس نے آپ کے کردار اور آپ کے تربیت یا فتہ انھیں اصل میں اُس فکر ونظر کے تحت حاصل ہوئی ہے جس نے آپ کے کردار اور آپ کے تربیت یا فتہ خلفا ہے راشدین کے حکومتی ادوار کو مطالع نہیں تجربے کے طور پر دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ اس وجہ ہے آپ قوجہ ہے ہوئے جسے توجہ ہے ہوئے محسوس ہوگا کہ خاص ہے ترکیب میں .... 'والا مصر عاصل میں درود وسلام کا لہجہ رکھتا ہے۔ یہ نعت بی کا تو فیض ہے جوا قبال کے یہاں اِس رُخ ہے رونما ہوتا ہے اور اُن کے فکر وقت کی معنویت کا سیاق متعین کرتا ہے۔

یہ بات ذرا طویل ہوگئی، لیکن فکر اقبال کی اس جہت کو ذرا تفصیل ہے دیکھنا سے ضروری تھا

کہ وہ بنیا دی پہلو جوان کے فکر ونظر کور تیب دیتا ہے، اپنے طول وعرض میں سامنے آجائے۔ اس کے بعد
اقبال کے دوسر سے افکار ونصورات کو اجمالی طور پر دیکھتے ہوئے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ سکتے
ہیں۔ چناں چاب وہ مرحلہ آگیا ہے۔ یہاں ہم اُن کے چند ایک بڑے نصورات پر طائرا ندنظر ڈال کر
اپنے نتائج مرتب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقل وعشق اقبال کے نظام خیال کے بہت بنیا دی استعار ب
ہیں۔ اس جہانِ رنگ وہو میں انسانی تگ وتا زکی ساری معنویت کا انحصارا قبال کے نزد دیک اس امر پر ہے
کراس کے مرکز میں عشق کا رفر ما ہو۔ مرکز کا پیاصول بھی اقبال نے کہیں اور سے نہیں طواف میں مرکز کی
معنویت ہے لیا ہے۔ چناں چشق اقبال کے یہاں ایمان کے در ہے میں آجا تا ہے، یعنی بنیا دعشق پر نہیں ہے تو وہ
کی ایک غیر مشر وطاور کا مل حالت۔ اب اگر صور سے حال اس کے برعس ہے، یعنی بنیا دعشق پر نہیں ہے تو وہ
اقبال کے یہاں اوّ لَا قو سر اسر منفی شے ہے اور اگر منفی نہیں تو کم ہے کم لا یعنی ضرور ہے۔ مثال کے طور پر ذرا

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عشل عشل عشل عشل عشل معلم ابھی

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی سلمانی نہ ہو تو مردِ سلماں بھی کافر و زندیق

عشق دم جبرئيل ، عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول ، عشق خدا کا کلام عشق خدا کا کلام نازه مرے ضمير ميں معرکهٔ کهن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام بولہب

اب دیکھیے، عشق خواہ آتش نمرود میں کودرہا ہو، مسلمان ہونے کی علامت ہویا سربسر مصطفی ہو، مراد
یہ ہے کہ قبال کے یہاں عشق دراصل خیر کامل ہے۔ وہدید کراس کی نسبت کلیٹا آپ کی ذات گرامی ہے ہے۔
ہمارے یہاں بیٹتر ماقدین اس نوع کے اشعار کواقبال کے عشق رسول ہے موسوم کرتے ہوئے آگے ہڑھ جاتے ہیں۔ ''عشق تمام مصطفی ۔۔'' بجا کہ عشق رسول کا اظہار ہے، اور اس ہے بھی انکار کفر کے مصدات ہے کہ ایک صاحب ایماں کے لیے عشق رسول کرنے و دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔

اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ اگر ایک سوال پر بھی غور کرلیا جائے تو کیا مضا لقہ ہے، وہ یہ کہ اقبال کے یہاں فکری شکیلات کا مآخذ بنے والا بیشتن کیا وہی یا اُس سے ملتی جلتی کوئی شے ہے، جے ہم عشق کے عنوان سے اردوشاعری، بلکہ دنیا کی ساری شاعری میں پڑھتے آئے ہیں؟ سوال ذرا بڑا ہے، لیکن جملہ تفصیلات سے حذر کرتے ہوئے ایک اصولی، سادہ اور مختصر جواب سے ہمارا کام چل سکتا ہے۔ لبذا جواب یہ کہ قطعاً نہیں ۔ یعشق فی الاصل ایمان کامل کا مجمل اظہار ہے، اور اقبال کے یہاں یہ ایمان پیدا ہوا ہے شعائر اسلام کی جامع تفہیم اور تاریخ انسانی کے اس گہر سے ادراک ہے کہ آپ تمام جہانوں، سب زمینوں اور سارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لبذا آپ سے پہلے کیا رضی تا ریخ آپ کے بعد کے زمانی مارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لبذا آپ سے پہلے کی ارضی تا ریخ آپ کے بعد کے زمانی دائر سے سارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لبذا آپ سے بہلے کی ارضی تا ریخ آپ کے بعد کے زمانی دائر سے سارے تا ہی کہ مسلمان کا ایمان ہے اورا س وقت میں سامنے آتی ہے۔ بیا یک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے جب بندہ مومون مر و آگاہ کو تکوین الہی کا شعور القابو جائے تب اے یہ ایمان نعیب ہوتا ہے۔ اس لیے دعشق تمام مصطفی ہیں: وراصل مدیخ رسول کریم ہے، یعنی نعت کا قرینہ ہے۔ بیقرینہ اب بندہ مومون کو عطابوتا ہے جس کے بارے میں اقبال کتے ہیں:

کافر کی ہے پیچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی ہے پیچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

نه چینی و عربی وه نه روی و شای سا سکا نه دو عالم میں مردِ آفاقی رے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

وہ سحر جس سے لرزا ہے شبتانِ وجود ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذاں سے پیدا

اب سوال ہیہ ہے کہ وہ انسان جے اقبال نے بند ہُ مومن، مردِ آفاقی، مردِ آگاہ اور مسلمان کہا ہے،
اس شعوروا دراک کی منزل کوتو رحت ِ الہی کی ود بعت ہے حاصل کر ایتا ہے، لیکن اس حقیقت ِ حقہ کووہ خود بھی کسی
کسوٹی پر جانتا پر کھتا ہے، یا محض جوائے حاصل ہوجائے اُس پر اکتفا کر کے بیٹے رہتا ہے۔ اس کا جواب ملتا ہے
مہیں کلام اقبال میں اُن اشعار ہے جو عہدِ حاضر کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ 'عہدِ حاضر'اقبال کے یہاں ایک
استعار ہے اور ایک اصطلاح کا درجہ رکھتا ہے۔ چناں چہ یہ وہ تناظر ہے جس میں بندہ مومن اپنے عہد کے
حفائق اور تجربات کے رُوبدروا پنے ایمان کی تضد ایق اوراسٹی کام حلے سے گزرتا ہے۔ کس طرح گزرتا
ہے اوراس کے بعد کن نتائے تک پہنچتا ہے، و کھے لیجے:

طلسمِ عصرِ حاضر را هکستم ربودم دانه و دامش سکستم خدا دانه که مانندِ براهیم بنارِ او چه بے پروا نفستم

تری نگاہ میں ٹابت نہیں خدا کا وجود مری نگاہ میں ٹابت نہیں وجود ترا وجود کیا ہے ، فقط جوہرِ خودی کی نمود کرا کی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا

تدر کی فسول کاری ہے محکم ہو نہیں سکتا جہال میں جس تدن کی بنا سرمایہ داری ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چک تہذیب حاضر کی بیا سناعی گر جبوٹے گوں کی ریزہ کاری ہے

# عذاب والش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل

اقبال کے افکاروتضورات کا دائر ہ بہت وسیع ہے۔ حوالے اور مثالیں درکارہوں تو اور بھی بہت کچھ نہایت آسانی ہے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مسئلہ گریہ ہے کہ بات طول کھینچی رہے گی۔ یوں بھی اور اقب گزشتہ میں جو چند نکات پیش کیے گئے اور جو مثالیں درج کی گئیں ، وہ ہماری بات کی وضاحت اور مؤقف کی تائید واستحکام کے لیے کافی ہیں۔ علاوہ ازیں فی الوقت افکارا قبال کا اعاطہ وتجزیہ مقصو دبھی نہیں ہے۔ اصل میں وہ جو ایک بات اقبال کی نعت کے حوالے ہے کہی گئی تھی، ہمیں تو صرف اُس کی تصدیق کے لیے اقبال کے یہاں سے نعت کے فکری واسلوبیاتی تناظر میں کچھ نکات اور اشارے حاصل کرنامقصود تھا۔ وہ کام کیا جاچکا ہے، سواب نعت کے فکری واسلوبیاتی تناظر میں کچھ نکات اور اشارے حاصل کرنامقصود تھا۔ وہ کام کیا جاچکا ہے، سواب ہمیں مزید حوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔

چناں چہم اس نیتیج پر پہنچتے ہیں کہ اقبال کی نعت اپنی قلرا ورا سلوب دونوں لحاظ ہے اردونعت کی شعری روایت ہیں اس طرح افزادی حیثیت کی حامل ہے جس طرح اقبال کی شاعری ہماری پوری شعری روایت ہیں۔ گفتگو کاس افتا می مرحلے پہمیں بیات بھی فیصلہ کن طور پر بھی لینی چا ہیا گائت اور افزادیت کا آیک اور بہت اہم حوالہ بیر کھتی ہے کہ اقبال نے جس طرح نعت کی موضوعاتی وسعت کو کا کناتی سطح تک پھیلایا اور اس کی لے کوسوز دروں اور جذب باطن ہے ہم آ ہنگ کیا ہے، اس طرح انھوں نے نعت کی صنفی اور بینی قیو دکو بھی کر اس تا بہکراں کشادہ کیا ہے کہ اُس میں وجودو چہود، زمین و طرح انھوں نے نعت کی صنفی اور بینی قیو دکو بھی کر اس تا بہکراں کشادہ کیا ہے کہ اُس میں وجودو چہود، زمین و زماں ، شاید و مشہود اور حضوری و سپر دگی کے تصورات ہے تج بات تک تد در نه عناصر مل کر ایک ایسا کلامیہ تشکیل دیتے ہیں کہ جو کشف والہام کی سطح کو پہنچا ہوا مجز و کون بن جا تا ہے فن کی بینمود بھلا کیوں کر ایک روا یک مرقبہ سائے بیاں میں معرض بیاں میں آ می کھی ہوں جہے کہ اقبال کے بہاں رواں دواں نظم کے کسی ایک نے مرقبہ سائے میں نعتیہ اشعار پیش نہیں گیے ہیں کہ وہ جائے ہیں ، دوا یک شعر یا چند ایک مصر عظم کے کسی سلسلہ خیال کو حضوری کے تجربے ہے ہم کنار کر سکتے ہیں ، دوا یک شعر واقعر و گھرا قبال کی بلند کسل سلسلہ خیال کو حضوری کے تجربے ہے ہم کنار کر سکتے ہیں ، وہ کا مرکن کی بھی نمو دشعر و گھرا قبال کی بلند ایک اور سارے گھری تھو والے گھو یل میں دے سکتے ہیں ۔ فن کی بھی نمو دشعر و گھرا قبال کی بلند اسلام ہوانے ۔

اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا شے ہے جوا قبال کے حرف بخن میں شامل ہوتی ہے اوراس کی تا ٹیر کو بدل کرر کھ دیتی ہے ۔ یہ سوال اس مقام پر بہت سادگی ہے اور بہت سرسری انداز میں پوچھ لیا گیا ہے، لیکن یہ بہت بنیا دی نوعیت کا سنف ار ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ اس کلید سے تفہیم اقبال کا نیا در کھل سکتا ہے ، وہ او خیر کھل ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے ہندا سلامی ادب وشعر کی وہ جہت بھی آشکا را ہوتی ہے جو بلا تفریق رنگ ونسل اور بلا امنیا زیلک وقوم پوری ملت اسلامیہ کے شعور واحساس کو ایک مشترک مرکز سے جو بڑد بتی ہے ۔ قبال کی طرز بخن میں شامل ہونے والی وہ شے ہے ، تجازی لے یہاں جازی لے سے مراد ہے تخصور سے نبیت و تعلق کا وہ اظہار جو زمانوں اور زمینوں کے تعینات سے ماورا کرتے ہوئے صرف شامر کو بی نہیں ، بلکہ اُس کے قاری کو بھی سربیر حضوری کی بے پایاں اور وجد آفریں سرشاری سے ہم کنار کرتا ہے۔ شعبی آو اقبال نے افتار جاں کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا:

مجی خم ہے تو کیا ، مے تو تجازی ہے مری نغمہ ہندی ہے تو کیا ، لے تو تجازی ہے مری

یکی وہ لے ہے جو کلام اقبال میں آٹا روافکارے لے کراسلوبیات وجمالیات تک تخلیق فن کے پورے منظرنا مے میں ہرتی رَوی طرح زندگی کی وہ حرارت جگاتی ہے جوشعوروا حساس کی نشکیل وتعیر اوراظہا روابلاغ کو مجرہ فن بنا دیتی ہے۔ یہی لے اس حقیقت کو بھی نمایاں کرتی ہے کہ اقبال کے یہاں حرف نعت محض رسم محبت وعقیدت کا مظہر نہیں ہے، بلکہ بیاس مرکز ہے رہنے کا اظہار ہے جے اقبال نے عشق کہا ہے، جوانسان کے سینے میں دل کی طرح دھڑ کتا ہے، اُس کی رگوں میں خون کی گردش ای عشق کی قوت پر مخصر ہے، اور یہی ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی اس محیط و بسیط کا نئات میں انسان کے وجود کو بلندرت بناتی ہے اس شعور کا اظہارا قبال کے کلام میں جا بہ جا ہوتا ہے اوران کیفیات وعلائم کے ساتھ کہ جو اُن کے فن کی سطح اور خن کی معنویت کے دائر ہے کوکا نئات گیر بنا دیتے ہیں۔ لاریب، بیصرف اور صرف اور صرف نے نعت کا فیضان ہے۔

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے ما ز نامِ مصطفیٰ است

سبق ملا ہے یہ معرابِ مصطفیٰ ہے مجھے کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں

ا قبال کی ساری شاعری ای حرف نعت کی دولت پر مایہ سے مالا مال ہے۔حقیقت یہ ہے کہ اُنھوں نے ہماری ہند اسلامی تہذیب اور اُس کی ادبی وفکری روایت میں جس تجازی لے کوشامل کیا اُس نے اردو کی

شعری روایت کے کیف وکم کو اُس تغیرے آشا کیا کہ وہ کچھے کچھ ہوگیا۔ ای کیف وکم کا اڑ ہے کہ اقبال کی شاعری سر بیسرایک ایسے سانچے میں ڈھل گئی کہ جس نے اُن کے حرف شعر کو حرف نعت کی اُس معرائ تک پہنچا دیا کہ جہاں اُن کے بڑے بیٹ سافکاروتھ ورات کی تشکیل نعت کے حرف باریا ہے ہوئی ۔ بیای جوہر کی نمود ہے کہ اقبال کی شاعری تا ریخ و تہذیب کے حقائق و تجربات اور ند ہب وفلفہ کے تصورات، اشارات کی نمود ہے کہ اقبال کی شاعری تا ریخ و تہذیب کے حقائق و تجربات اور ند ہب وفلفہ کے تصورات، اشارات اور کنایات کو اس طرح اپنے اندر سمولیتی ہے کہ وہ مجر رئیس رہتے ، بلکہ فکر محسوس کے پیکر میں ڈھل جاتے ہیں۔ یوں وہ بہ یک وفت قلب ونظر دونوں کے لیے بالیدگی اور روشنی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

## ڈاکٹر آصف فرخی

## انتظار حسین کاا ظهارِ خیال (پاکتان اسٹڈی سڑ میں)

یا کتان اسٹڈی سنٹر میں یہ جوکورس تر تیب دیا گیا ہے اس میں آصف فرخی صاحب نے انظار حسین صاحب کی تحریری بھی شامل کی تھیں جو وہ پڑھ کر سنانا اوران پر گفتگو کرنا جاہتے تھے۔۔۔ہارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ انظار حسین صاحب آج یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہارے سنٹر میں اہلِ علم، ا دیب، دانش ورا کثر آتے رہتے ہیں اور جماری پیرکشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو ان اہلِ علم ہے بالمشافہ گفتگو کا موقع فراہم کریں لیکن یہ پہلاموقع ہے کرا تظارحسین صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ طالب علموں کے لیے بہت یا دگارموقع ٹابت ہوگا۔انتظارحسین صاحب، میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یا کتان اسٹڈی سنٹراور یا کتان کی یا نچ اور یونی ورسٹیوں میں اس طرح کے سنٹرمو جود ہیں ، ہمارا مقصدایم اے کی سطح پرید رایس کے ساتھ ساتھ تھے تی کر بیت دینا بھی ہے اور ہمارے ہاں سے Pakistan Perspectives کے مام سے ایک تحقیقی جریدہ شائع ہوتا ہے،اس کے علاوہ کتابیں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں۔لگ بھگ ۳۵ ہے ۴۰ کے درمیان کتابیں ہارے ہاں ہے شائع ہو چکی ہیں جن میں تا ریخ ، سیاسیات ، آئین ،ا دب اور ساجی موضوعات پر کتا بین شائع ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں یم اے کے طالب علم سونمبر کاایک پر چہ دیتے ہیں جے تقییس کے طور پر لکھا جاتا ہے اور مجھے بیہ کہتے ہوئے خوشی بھی ہے کہ ہمارے ہاں سے بہت مجھے کہ Modest فتم کی تحقیق آپ کی تخلیقات کے حوالے سے بھی ہوئی ہے جو کہ کوئی بلند باید چزین نہیں ہوں گی ، ظاہر ہے کہ طالب علموں کی کوشش ہے ، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ ہمارے پیشِ نظر رہے ہیں اورآپ کی تحریریں ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہی ہیں ۔طالب علموں ہے آپ کا تعارف کرانے ہے پہلے یہ جا با کہ ایک نظر ہم ذرایہ بھی دیکھیں کہ ہماری لائبریری میں انتظار حسین صاحب کی کیا گیا ہیں موجود ہیں ۔ یہ میں یہاں لے بھی آیا ہوں اس لیے کہ بعض اوقات کتابوں کودیکھ کر پچھ شوق پیداہوتا ہے ۔ یہان کی گئی کتابیں ہیں۔ میں ان کی یہاں آ مدیران کاشکر بیا دا کرتا ہوں اوراب میں آ صف فرخی صاحب ہے کہوں گا کہ و داینی گفتگو کا آغاز کریں \_

شكريه ڈاکٹر صاحب\_آج جو به گفتگو كا سلسله ہوگا اس ميں اہم ا 194ء ما آصف فرخی: پھر مشرقی یا کتان کی علیحد گی کہیے، نگا۔ دلیش کی آزا دی کہیے،اس کو ہم ادب کے حوالے ہے پڑھنے کا سامان کریں گے ۔ پچھلی بار آپ کو ہا دہو گا ڈاکٹر جعفراحمہ نے جو گفتگو کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور مرتب حوالوں کے ساتھ وہ پورا مربوط نقشہ تھینجاتھا کہ وہ سیای عوامل کیا تھے اور وہ سیای عوامل ایک آ دھ دن کی بات نہیں تھے، بلکہ یا کتان کے قیام ہے ہی یوں مجھے کہ معاشرے میں ایک درا ڑیڑنے گئے تھی جو ا ۱۹۷ء میں یوری طرح سامنے آئی ۔اب بات کرنا جائے ہیں خاص طور پر اس ادب کے بارے میں جواس حوالے ہے لکھا گیایا جس میں بیرحوالہ موجودہے، جوشاعری سامنے آئی، جونثر تخلیق ہوئی اوراس پر بات کریں گے۔آج ہے شروع کرتے ہوئے جوآئندہ جارچھ لیکچرز ہوں گے۔اس سلسلے کوشروع کرنے ہے پہلے دوایک با تیں ضرور کہنا جا ہتاہوں کیوں کہاس کا جو پورا پس منظر ہے سیاسی اور ساجی یا پھرتھیوری کے حوالے ہے ،وہ ہم اس سے الکی گفتگومیں چھیڑی گے۔ٹھیک ہے؟ آج ہم جوبات کریں گے،اس میں سب سے پہلے یہ بات کہنی جا ہے کہ یا کتان کےمعاشر ہے کایایا کتان کی تا ریخ کایا یا کتان میں جاری ثقافتی کش مکش اور حدوجہد کا مطالعہ، باکتان کے ادب کے ذریعے اور حوالے سے ۔۔۔ یہ جماری کوشش ہوگی ۔ کیوں کرا دب، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ معاشر تی عوامل کے بارے میں بہت حساس ہے اور معاشر ہے کی جومختف صورتیں ہوتی ہیں ، یا معاشر سے کے جو تشادات ہوتے ہیں وہ ادب میں ظاہر ہوتے ہیں ۔ سویا کتان میں جوادب لکھا گیا ہے، یا کتان کی مختلف زبانوں میں،اس میں یا کتان کی ایک ایسی تاریخ آپ کونظر آئے گی جوتا ریخ کے Form میں آو نہیں ہے گرتا ریخ کی ایک شکل ضرور ہے ،الیی شکل جوتا ریخ کی کتابوں میں نہیں ملے گی ، یعنی یا کتانی معاشرے کی جومختلف صورتیں ہیں، یا کتانی معاشرہ اورخودیا کتان جن تبدیلیوں ہے دوجا رہوا ہے ان کوآپ ا دب کے اندر کا رفر ما دیکھ سکتے ہیں ۔لیکن یہاں بی تفریق ضروری ہے کہ ا دب کے اندر جوتاریخ ملتی ہے، یا جے آپ کہ لیں کہ توازی تاریخ ہوتی ہے،اس میں مخیل کی رنگ آمیزی بھی شامل ہوتی ہے، و وصرف Historical Truth ہوتی ہوتی بلکہ Imaginative Truth ہوتی ہے، وہ ادبی اصولوں کی یا بند ہوتی ہے کہ ایک ادبیب ان واقعات ورمعاملات کوکس طرح دیکھتا ہے اور ادبیب ایناانفر ادی نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ اس کی جو بھی رائے ہوتی ہے،ا دب میں اس رائے کا اظہار ماتا ہے۔ یعنی مؤرخ کے لیے تو یمکن نہیں ہے کہ وہ جانب داری ہے کام لے یا اپنے تقط پنظر کوجا وی رکھے ،حالاں کہ یوں بھی ہوتا آیا ہے اور کوئی بھی مؤرخ مکمل طور رمعر وضی نہیں ہوسکتا، لیکن مؤرخ کے لیے غیر جانب داری لازمی مجھی جاتی ہے۔ا دیب اس پابندی ہے آزا دہوتا ہے۔ادیب تاریخ کواینے اعتبارے دیکھتا اور لکھتا ہے اوراینے زمانے کے Truths کوہ مراہ

راست استعال کرے یا نہ کرے، ادب کے اندر، بہر حال تاریخی حقیقت موجود ہوتی ہے، تاریخ موجود ہوتی ہے۔احجا،اس کے بارے میں ہم تفصیل ہے بات کریں گے کیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہاس چز کومیں بجائے اس کے کرایک Statement کے طور یر یا بیان کے طور یر آپ کے سامنے رکھوں، آپ کوایک ایسے Text ے، ایک الی تحریر سے متعارف کرانا جا ہوں گا جس میں یہ پوری صورت حال آپ کونظر آئے کہ یا کتان کا جووجود ہے یا یا کتان کی جو کیفیت ہے ، جو یا کتان کی شہری زندگی ہے عبارت ہے ،اس کوآپ کے سامنے رکھا جائے ۔لیکن آپ تا رنخ کے طالب علم ہیں اس لیے میں اس تحریر کے با رے میں پھریہ کہوں گا کہ بیہ تا ریخ کے Form میں نہیں ہے، بیا فسانوی رنگ میں ہے، اور تا ریخی نہ ہوتے ہوئے بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔اس کتاب کے مصنف یہاں موجود ہیں،اس لیے آج کی گفتگو کا آغازا تظارحسین کے ناول ''لبتی'' کے ایک اقتباس ہے کریں گے۔ انتظار صاحب کا تعارف تھوڑا ساڈا کٹر جعفرا حمر صاحب نے کروایا لیکن انتظارصا حب کامختصر تعارف کرانا مشکل ہے، میرے لیے تو بالکل ہی ناممکن ہے، یوں مجھیے کہ بیہ ایک \_\_\_\_ایک زند ہ کلاسیک کواینے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں،ان سے مل رہے ہیں،با تیں کررہے ہیںا ور اس بات کوآپ یوں مجھے کرآپ فرض کیجے کرآج سے ڈیرڈ ھسوہرس پہلے آپ کا دہلی میں رہنا سہنا ہونا اور جیسے آب يهال ياهرب بين، اى طرح آب دبلي كالح من ياهرب موت اورآب كوية چلتا كرايك دن مرزاغالب کچھ پڑھانے ، کچھسنانے آ رہے ہیں۔حالاں کہم جاننے ہیں کہغالب تو کالج سےالٹے پیروں واپس چلے آئے تھے کیکن ہم یہ Imagine کر سکتے ہیں ۔یا پھر آج ہے ستر اُس بہلے کا لا ہور ہوتا اورای طرح ہے آپ گورنمنٹ کالج کے طالب علم ہوتے ، پھرایک دن بیننے میں آتا کہ علامہ اقبال آج طالب علموں ے گفتگوکرنے یا لیکچردینے کے لیے بلائے جارہے ہیں تو جس طرح پیلوگاس وفت اس شہر کے ساج کا ایک حصد تھاوراب جاری ا دلی تا ریخ کا حصہ ہیں ،اوراردوا دب کی جوشکل آج جارے سامنے ہے اس کابرا ااہم Formative influence ہیں، ای طرح ہمارے زمانے میں نثر کواورافسانوی نثر کوجن لوگوں نے ایسی شکل دی ہے ان میں انتظار حسین کانا منمایاں ہے۔ بلکہ آپ کہ سکتے ہیں کہ سرفہرست ناموں میں شامل ہے۔ انظارصاحب کے کام کی اہمیت افسانے کے حوالے ہے تو ایسی ہے کہ جب ہم افسانے پر ہات کریں گے تو تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش نکلے گی ۔ لیکن ایک بات اور فی الوقت کہنے والی ہے، یعنی آپ کے مطالعاورآپ کے شعبے کے حوالے ہے۔وہ یہ انظارصاحب نے افسانے لکھے ہیں، جینے بھی لکھے ہیں کافی کھے ہیں الیکن ان کے افسانوں میں اور ما ولوں میں یا کتان کی ایک پوری تا ریخ بھی رقم ہو گئی ہے ۔ یعنی آپ ان کوشروع ہے دیکھیے ۔ ہجرت کا تج یہ، فسادات کا تجریہ، ۱۹۲۵ء کی جنگ اورا یک طرح کاجذباتی ردعمل پھر ما یوی کی اہر، سیات اکھاڑ پھیاڈ، ا 191ء کی جنگ، سیاس اہتری، پھر آن کل کی جو کیفیت ہے، کرا چی میں جو واقعات شعوری طور پر یا لاشعوری واقعات گزرے، اس سے پہلے بھٹو کی بھائی اور ضیاء الحق کا جو دور آیا، یہ واقعات شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر این الشعوری طور پر این الشعوری طور پر این کیا گرا سوئ میں کررہے تھے، اس وقت کا ذمہ دار دانش ور کیا سوئ رہا تھا، اس وقت زندگی کا رواں دوال عمل کیسا تھا، یہ ب با تیں ہڑی خوبی اور وضاحت کے ساتھا تظارصاحب کے افسانوں اور نا ولوں میں بیان ہوئی ہیں۔ تاریخ کا ایک ریکارڈمو جود ہے جوتا ریخ کی شکل میں نہیں ہے۔ لینی کس دن کیا واقعہ سامنے ہیان ہوئی ہیں۔ تاریخ کا ایک ریکارڈمو جود ہے جوتا ریخ کی شکل میں نہیں ہے۔ لینی کس دن کیا واقعہ سامنے آیا، اخبار کی سرخی قو نہیں مائی ہوئی ہیں۔ تاریخ کی شکل میں نہیں ہور کی گوگوں پر کیا گزررہی تھی، اساری با تھا رہا تھا ۔۔۔۔یہ آیا، اخبار کی سرخی قو نہیں مائی ہوں کی جاند اور کی حکم اور اس کی ایک بہت ساری با تھا رصاحب کی خلف تحریروں میں آپ کولیس گی۔ قوپا کستان کی تاریخ کے مطالعے کا ایک بہت ساری با تھی اس ساری با تھی اس ساری با تھی اس ساری با تھی اس ساری ہیں ہوں کی جو اس سے کہا تھی ہوں کی جو اس سے دو تھی میں الگ ہے ہوں نے کہا میں انتظار صاحب کی تھی تھی اس ان کا جونا ول ہی اشاؤں گااور جھے امید ہے کہ چھی سوال میں اٹھاؤں گااور جھے امید ہے کہا میں معاشر سا ور معاصرتا ریخ کا مطالعہ کس طرح ہوتا ہوں ، جس کا اعتبارا دب کی ویہ سے قائم ہوتا ہے۔

اچھا، اب ''بہتی'' کے بارے میں جس کا اقتباس انظارصا حب ابھی پڑھ کرسنا کیں گے۔ ''بہتی''
انظارصا حب کا بڑاا ہم یا ول ہے اور پاکستان میں جونا ول کھے گئے ہیں، ان میں اس یا ول کوایک انتیازی حیثیت حاصل ہے۔ شہر کے بہنے اور ایک بچے کے شعور کے بیدار ہونے کی کہائی ہے، ایک بار جڑوں سے اکھڑنے اور پھرئی جگہ جڑین ئی زمین میں اتارنے کی کہائی ہے اور جو کیفیت ہے اس کواس یا ول میں سمینا ہے۔ انظارصا حب کے دونا ول اس کے بعدا ور ہیں، '' تذکرہ'' اور'' آگے سمندر ہے۔''ایک مختصرنا ولٹ دن کے نام انتظارصا حب کے دونا ول اس کے بعدا ور ہیں، '' تذکرہ'' اور'' آگے سمندر ہے۔''ایک مختصرنا ولٹ دن کے نام کے '' دن اور داستان'' نامی کتاب میں شامل ہے۔ بینا ولٹ '' بستی'' سے پہلے لکھا گیا تھا۔ تو یہ کتا ہیں افسانوں کے مجموعوں کے علاوہ ہیں۔ '' بستی'' کی اشاعت کو میر اخیال ہے کوئی ہیں پچیس ہیں ہوگئے ہیں۔ اردو میں اس کو کے مجموعوں کے علاوہ ہیں۔ '' بستی'' کی اشاعت کو میر اخیال ہے کوئی ہیں پچیس ہیں ہوگئے ہیں۔ اردو میں اس کو رشی سائع کررہی ہے ، چند مہینوں میں آجائے گا۔ خوش قسمتی سے مجمعے اس کتاب کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے ، چند مہینوں میں آجائے گا۔ خوش قسمتی سے مجمعے اس کتاب کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ انتظارصا حب کے قتلور شیق کی انتظار صاحب کے اس کتاب کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ انتظار صاحب کے قتلور کے کاموقع ملاا وریہ گفتگواس نئی اشاعت میں شامل ہے۔ تو ''بستی' 'انتظار صاحب کی

یر کا ہم اور بنیا دی کتاب ہے اور پاکستان کے معاشر ہےنے جوشکل اختیاری اس پرایک روال تجر واس میں موجود ہے، اور خاص طور پر ۱۹۷ء کے بارے میں جوآج کی ہماری گفتگو کا حوالہ ہے ۔ تواب میں انتظار صاحب ہے درخواست کرتا ہوں کہ ''بہتی'' کا و واقتباس سنا کمیں ، پھر ہم اس بران سے گفتگو بھی کریں گے۔

انظارصاحب اب یہ میں "بیتی" ہے ایک اقتباں آپ کی خدمت میں پیش کررہاہوں۔یہامل میں میر عزیز نے امتخاب کیا ہے، آصف فرخی نے یو مجھے پچھے پیتہ نہیں ہے، میں اے شروع کرتا ہوں اور جب میں پڑھوں گا تب مجھے یا دآئے گا کہ میں نے کیالکھا تھا۔بہر حال میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں یا دکیا۔ یہاں ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، آصف فرخی صاحب ہمیں لے کرآئے، ہلال نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوشی ہورہی ہے کہ اس یونی ورٹی میں آپ کے شعبے کے واسلے سے حاضر ہوا ہوں اور آپ سے ملاقات ہورہی ہے۔اب میں یہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔

(پڑھکرسناتے ہیں۔)

''موٹریں، ٹیکسیاں، رکشا کمیں، تا نگے، سب سوار میاں مجلت میں تھیں کہ ایک دوسرے پر چڑھی جارہی تھیں۔اے سڑک عبور کرنا دشوا رنظر آر ہاتھا۔سواریوں کو دیکھا۔ دفعنا ایک کار کہ اس کی پشت پر Crush جارہی تھیں۔اے سڑکر آر ہاتھا۔سواریوں سے بھری، سامان سے لدی فراٹے کے ساتھا س کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔
کار کی پشت پر لکھا ہوانعرہ ذرا دیر کے لیے نظروں کے سامنے آیا اور پھراڑتی گردمیں دھند لا گیا۔کار بہت تیزی میں تنی کی کہڑکے۔

اس نے گزر سے ٹریف کا اب تفصیلی ہے جائزہ لیا۔کاریں اور ٹیکسیاں اپنی چک دمکھوٹیٹی کے خصیں۔ان کے ڈھانچوں پرمٹی لپی ہوئی تھی۔ ہرکار، ہرئیکسی، سواریوں ہے بھری ہوئی، سامان ہے لدی ہوئی۔ تا گوں میں سمامان اور سواریاں ایک دوسر ہے میں گڈیڈ تھیں۔یااللہ!یہ لوگ کہاں جارہے ہیں؟ اپنی اس جیرانی کا ذکر اس نے شیراز پہنچ کر عرفان ہے کیا' ایار! آج ہماری سڑک پر بہت ٹریفک تھا۔سڑک عبور کرنا مشکل ہوگیا۔لوگ آخر کہاں جارہے ہیں؟''

''تم نے صرف سڑک کاٹر یفک دیکھا ہے۔ میں ابھی اسٹیشن کا نقشہ دیکھ کے آر ہاہوں۔'' ''وہ نقشہ بھی بتا دو۔''

" مت بوجھو۔ پلیٹ فارم برا تنامسافر ہے کہ وہاں سانس لینامشکل ہے اورگاڑی کوئی نہیں آرہی۔ بس قیا مت کا سال ہے۔"

''اوریہاں شیراز خالی پڑا ہے ''اس نے اردگر دنظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آج شیراز بالکل ہی خالی

تھا۔ وہ اور عرفان بس دودم ایک ایک میز کے گر دبیٹھے تھے۔ ' پار آج وہ اپناسفید بالوں والا بھی نہیں آیا۔' اچا تک دروازہ کھلاا ورا فضال داخل ہوا۔اردگر دنظر ڈالی'' خالی ؟''

"خالی- "اس نے افسر دگی ہے جواب دیا۔

"چو ہے کہاں چلے گئے؟"

''تمھاری بانسری کا انتظار کر کر کے اشنے Frustrate ہوئے کہ خود ہی سمندر کی طرف چلے گئے ۔' 'عرفان نے طنز بھر ہے لیچے میں جواب دیا ۔

ا فضال نے گھور کے عرفان کو دیکھا۔ کری گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا: ' مکروہ آ دی! چائے منگا۔'' ''عبد ل' 'عرفان نے آ واز دی ۔

عبدل جيے آرڈ رکامنتظر ہی تھا بنو راُليک کر آیا'' ہاں جی!''

"طائے۔"

افضال سوچے ہوئے بولا: ''یار پرند ہے بہت پریثان ہیں۔ میں ابھی راوی کی طرف ہے آر ہاہوں۔ جب جہازآتے ہیں، بے معنی طور پر آرہاہوں۔ جب جہازآتے ہیں، بے معنی طور پر آسان پر چکر کاٹے ہیں اور غریب پھر درختوں میں جیپ جاتے ہیں۔''رکا، برٹبر'ایا''اس گر کے پرند ہے پریثان ہیں۔''

''اورتم ؟''عرفان نےاے گھور کے دیکھا۔

"میں بھی پریشان ہوں ۔"

'' مصمصیں پیتے نہیں کہ جو پر بشان ہیں وہ شہر حیموڑ کر جار ہے ہیں۔''

افضال سوی میں پڑگیا۔ پھر کہنے گا: 'آیک مسافر نے کسی بنگل سے گررتے دیکھا کرایک چندن کے پیڑ میں آگ گی ہوئی ہے۔ شاخوں پہ بیٹھے ہوئے پرند ہے اُڑ چکے ہیں گرایک رائ ہنس شاخ پہ جا بیٹا ہے۔ مسافر نے پوچھا کرا ہے رائ ہنس! کیاتو دیکھ ہیں رہا کہ چندن میں آگ گی ہوئی ہے؟ پھرتو یہاں سے اڑتا کیوں نہیں؟ کیا تجھا پی جان پیاری نہیں؟ ہنس بولا کہ''ا ہے مسافر! میں نے اس چندن کی چھا اُس میں اُڑتا کیوں نہیں؟ کیا تجھا پی جان پیاری نہیں؟ ہنس بولا کہ''ا ہے مسافر! میں نے اس چندن کی چھا اُس میں ہیں بہت سکھ پایا ہے ۔ کیا بیا چھا گلتا ہے کرا ہے جب کروہ دکھ میں ہے، میں اسے چھوڑ کر چلا جا اُس؟' اُفضال چپ ہوگیا، پھر بولا:'' جانتے ہو وہ کون تھا؟ ۔۔۔۔شا کیمنی نے جا تک سائی ، جکشو اُس کو دیکھا، کہا کہ بھکشو اُ!

"ا حيما!" عرفان طنزيد لهج مين بولا: "مين بهي تم ساى اعلان كي تو قع كررما تها-"

ا فضال عرفان کامنھ ﷺ نگنے لگا، پھر بولا: ''تو ٹھیک کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ۔ وہ راج ہنس میں تھا۔''وہ اٹھ کھڑا ہوا، دروازے تک گیا گر پچھسوچ کر پھر پلٹا۔ عرفان کے قریب آیا، بولا: ''بدھ بھی سچا تھا، میں بھی سچا ہوں ۔اصل میں پچھلے جنم میں ہم دونوں ایک تھے۔''

ا فضال بليث كرجانے لگاتھا كرعبدل چائے لے كرآ گيا۔ عرفان بولا: '' چائے آ گئی ہے۔' افضال نے عرفان كومشفقان نظرے ديكھا۔''عرفان!تو اچھا آ دى ہے۔' افضال بيٹھ گيا۔ عرفان نے چائے بنائی۔ افضال چائے پيتے پولا:''يار جو پچھ ہواا چھا ہوا۔'' ''كياا حجھا ہوا؟''

''یمی کومکروہ لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں۔شیراز آج کتنا پا کیزہ نظر آ رہا ہے۔''رکااور بولا:''یار میں نے بہت سوچا۔آخراس نتیج پر پہنچا کہ وہ لوگ جوطیب ہیں ،اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔''

'' وہ کہاں ہیں؟''عرفان نے اپنے مخصوص طنزیہ کہج میں پوچھا۔

'' کہاں ہیں؟''کا کے تجھے و واظر نہیں آتے۔ میں اور تم دونوں ۔یا رتین بہت ہوتے ہیں۔'پھر جیب نے معاف جیب نے کہاں ہیں۔ نگالی بلک کھولا، نوٹ بک کھول کر پچھ لکھتے ہوئے بولا:''مر فان! میں نے تجھے معاف کردیا۔طیب لوگوں کی فہرست میں تیرانا م شامل کرلیا ہے۔''پھر ہڑ ہڑ ایا:''میری نوٹ بک میں طیب لوگوں کی فہرست روز ہر وزختھ ہوتی چلی جارہی ہے۔''

ا جا تک سائر ن بجنے لگا۔اس کے ساتھ سٹیاں تیز تیز بجنے لگیں۔

''افضال اٹھ کھڑ اہوا'' مجھے چلنا جا ہے۔''

"بيہوائی حملے کا سائر ن ہے۔ باہر مت نکلو، بیٹھے رہو۔"

''ذاکر! تُو بہت ڈرا ہوا ہے۔ رُکا ، بولا: ''کا کے مت ڈر۔ آن دانا ہے میری بات ہوگئ ہے۔ میں نے کہا کہ دانا میں تیرے شہر کواپٹی پناہ میں لے لوں؟ کہا کہ لے سویہ شہرا ہمیری پناہ میں ہے۔اے پچھ نیمیں ہوگا۔'' یہ کہتے کہتے اٹھااور با ہرنکل گیا۔

بس ای طرح رات اوردن کی تمیز کے بغیرو تفے وقفے سے سائر ن بولتا ، سائر ن کے ساتھ سٹیاں
جنیں ۔ٹریفک کے سپاہی اور سول ڈیننس کے رضا کار سڑک سٹیاں بجا کے اور اشار کے ہدایات
دینے نظر آتے ۔سڑک سڑک سواریوں کی رفتا را جا تک تیز ہوجاتی ، پھر دھیمی پڑتی چلی جاتی کہ وہ مڑک سے اُتر
کر درختوں کے سائے میں ٹھکانے بناتی چلی جاتیں ۔ رفتہ رفتہ سڑکیس خالی ہوجاتیں اور صرف ٹریفک کے
سپاہی اور رضا کارسٹیاں منہو میں دبائے جہاں تہاں کھڑے دکھائی دیتے ۔ ایک کنارے سے دوسرے

کنارے تک سڑک خالی ۔ کنارے کنارے کھڑی موٹروں، رکشاؤں، ٹیکسیوں اوراسکوٹروں کی کمبی قطار۔ ٹر یفک کا ساراشور،شہر کی ساری آوازیں معطل ۔ جا رسو بے حرکت اور خاموش۔ تیزی سے گزرتی ہوئی کوئی جیب اس بےحرکتی اور خاموشی کوتو ڑنے کی کوشش کرتی گروہ دم کے دم اوجھل ہو جاتی ۔اس کے بعد خاموشی اور امنڈ آتی ، بے حرکتی اور گہری ہوجاتی اور وہ بھی کسی سڑک کے کنارے در خت کے سہارے بیٹھ کر، بھی درختوں کے پیچھے کسی کھائی میں اجنبی راہ گیروں کے نیج پسر کر، تبھی شیرا زیے کسی کوشے میں دیک کر کان کھڑے کرتا۔ اس اندیشے کے ساتھ کہ اب ایک عجیب شوراٹھے گاا ورفضا کا سکوت درہم و برہم ہوجائے گا۔ مگر کوئی شورسنائی نہ دیتا نہ کوئی بڑا دھا کہ، نہ کوئی اونچی آوا ز بس دورے آتی ہوئی ایک مدھم گھوں گھوں ۔اس کے بعد پھر کمل خاموثی اور پھر سائر ن بولتا کہ اب اس کے بولنے کے ساتھ چھے ہوئے لوگ، کونوں کھدروں سے نکلتے اور رکشا کیں ،اسکوٹر ،موٹریں ،ٹیکسیاں ایک دم ہے یورے شور کے ساتھ چل پڑیں ۔ ابھی فضاریشور ہے اورٹر یفک رواں دواں ہے اورا بھی پھرسائر ن بو لنے لگا۔ پھر وہی سٹیاں، پھر وہی جھتے ہوئے لوگ اور تھی ہوئی سواریاں اور پھیلتی ہوئی خاموثی ۔ دن میں کتنی بار بیمل دہرایا جاتا ۔گر شام پڑ ہے۔سائر ن دوسر ہے رنگ ہے بجتا کہ اس کے ساتھ سواریوں کی رفتار میں اور پیادوں کی حال میں احا تک ایک درہمی پیدا ہو جاتی \_رُ کنے کے بجائے ہر سواری بے تحاشا دوڑ رہی ہےا ورہر پیادہ بھا گم بھا گ چلا جارہا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ شور دور ہوتا چلا جاتا ۔ خاموثی شام کے دھند لکے کے ساتھ پھیلتی چلی جاتی اور رات کے پھیلتے سائے کے ساتھ مل کریو رے شہریہ چھاجاتی۔ اس خاموشی ہے فائد ہا ٹھا کر کتے اول رات میں بھونکنا شروع کر دیتے ۔بس پھرلگتا ہے کہ رات بہت گز رچکی ا ہے۔اتنی جلدی اتنی رات ہوگئی۔ تکراس کے بعد رات پڑ جاتی اورگز رنے کانا م نہ لیتی۔ پھرا جا تک سائر ن بول پڑتا۔ پھروہی سٹیاں۔اس کے ساتھ ہی کتے ایک نئ تو امائی کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیتے۔لگتا کہ سارے شہر کے کتے ایک دم ہے جھر جھری لے کراٹھ کھڑ ہے ہوئے ہیں۔ بیٹیوں اور کتوں کے بھو نکنے کاشور اس کے حواس یہ جیما نا چلاجا تا۔بستر میں لیٹے لیٹے اے لگتا کہ ساری فضااس مکر وہ شورے بھر گئی ہے قریب یلنگ پر لیٹے ہوئے ابا جان آ ہت ہے اُٹھ کر بیٹھ جاتے اورمُعیر ہی مُعیر میں کچھ پڑھناشروع کر دیتے ۔ پھرامی كروث ليتين اوراً ٹھ كربيٹھ جاتيں \_

"ذاکر بیٹے!جاگ رہے ہو؟"

"جيا مي -"اوروه أڻھ کربيڻھ جاتا \_

اوراس کے بعدامی دعا کے لیے دونوں ہاتھا کھا تیں:''یا الٰہی!خیر ۔''کہا جان مُنہر بی مُنہر میں عربی میں کچھ پڑھتے ۔ بھی نا دِعلی بمجھی آیۃ الکری ۔امی اونچی کا نیتی آواز میں دعا ما تکتیں ۔ جب ہے جنگ شروع ہوئی ہا می کی خواہش کے مطابق ہم ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے پانگ پر بیٹھے ہوئے تین سائے۔ ابا جان آیتوں کا ور دکررہے ہیں۔ امی دعاما نگ رہی ہیں اور میں خطرے کی اتنی راتیں گزارنے کے بعد بھی اپنے ذہن کو ایسے وقت میں مصروف رکھنے کے لیے کوئی صورت نہیں سوچ سکا ہوں۔ ' (بہتی اب کے)

آصففرخی: اب تھوڑی کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیوں کہ بیا بیامو قع ہے کہ کہانی کے ساتھ ساتھ کہانی کہنے والا بھی ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم کچھ سوال کر سکتے ہیں۔ (وقفہ) چندن کا پیڑ جود کھا ٹھار ہا ہے اور ہنس وہاں موجود ہے، بیعلا مت اس میں آپ نے بیان کی ہے۔ کیابیا دیب اور معاشرے ہے اس کی وابستگی یا Commitment کی کوئی صورت ہے؟

انتظار سین: دیگھے بات ہے کہ کہانی والا اس وقت تو ایک کیفیت میں ہوتا ہے کہ جواس کے سامنے ہے، اے قلم بند کر رہا ہوتا ہے ۔ وہ اس وقت بنہیں سوچنا کہ بیہ جو میں لکھ رہا ہوں بیک چیز کی علامت ہے اور کس چیز کی علامت ہیں ہے۔ شعوری طور پر جب ہم اس شم کی قلر کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور وکی ہمیں پیتہ چاتا ہے ۔ آور دجے کہتے ہیں اردو کی ہمیں پیتہ چاتا ہے ۔ آور دجے کہتے ہیں اردو کی تقید میں قاری بتاتا ہے یا نقاد بتاتا ہے کہ جوآپ نے جاتک استعمال کی ہے، یا بیتاہی جو ہے، اس کی معنویت سے اس وقت تو میں رومیں لکھ رہا تھا تو اجہمے اس کی علامتی حیثیت ہے ۔ اس وقت تو میں رومیں لکھ رہا تھا تو بحصے جاتک کھایا وآئی، مہا تماہد ھوگ جاتک کھایا وآئی، مہا تماہد ھوگ جاتک کھایا وآئی، مہا تماہد ھوگ کے جاتک کھایا وآئی، مہا تماہد ھوگ کی ساس کے سات ہوئی کے جاتک کھایا کہ جاتک ہوں میں ہوئی ہوتا ہوں میں ہوئی ہوتا تھی جاتک ہوں میں ہوئی ہوتا تھی جاتک ہوتا ہوں میں ہوئی ہوتا ہوں میں ہوئی ہوتا ہوں میں اس کے خلف معنی ہو سکتے ہیں۔ اب بہاں اس کے کیا معنی جو تیز ہیں، بیتو آصف فرخی مجھے بتا کمیں گے، چھے بیٹ ہیں۔

آصف فرخی: آپ نے ایک بار پھر مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ میں اس بات کو یوں آپ نے ایک بار پھر مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ میں اس بات کو یوں آگے ہڑ صانا چا ہتا ہوں کہ اعجاء کا جوتا ریخی حوالہ ہے یا واقعہ کہیے، جو'' بستی'' میں آپ نے خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ اپنے تجربے کے لحاظ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں ان حالات اور واقعات کے بارے میں جس طرح غور وقکر ہونا چاہے تھا، جوتج زیرہونا چاہے تھایا ہمارے معاصرا دب کے مطالعے کا جتنا ہڑا

حصہ یہ ہونا چا ہے تھا ،ابیانہیں ہوا۔ وراس پورے واقعے ہے کوئی سبق حاصل کرنا تو در کنا رہا اپنے ملک کے بارے میں کوئی نتیج اخذ کرنے کا کام نہیں کیا۔ کیا آپ کوابیا محسوس ہونا ہے؟

ا تظار حسین: بال، بلک بھی بھی بیسوال کیاجا تا ہے، مجھے بیسوال کیاجا تا ہے کہاتن ہڑی واردات گزرگئی، پاکستان دوٹکڑ ہے ہوگیا ،لیکن ادیب نے اس سے کیااٹر لیا۔ ہمار ہے دب میں اس کے اثرات زیادہ نظر نہیں آتے ۔ مثال دی جاتی ہے کہ جب تقسیم ہوئی تھی تو اس حوالے ہے اتنا فکشن لکھا گیا تھا، نا ول، افسانے ،نظمیں قو وہ یورا عہد جو ہے ہے ، عے بعد کا بنو اس میں ہر لکھنے والے کا موضوع وہی تھا۔ ہے، کے حوالے سے پاتقتیم جو ہوئی تھی اس کے حوالے ہے، جوبستیوں برگزری، جولوگوں برگزری ۔ تو بیا تنابرا وا تعد تھا،اس کا کچھزیا دہ اٹر نہیں آتا ۔ تو میں جواب کے طور پر بھی یہ کہتا ہوں، شاید سارے ادیبوں کی طرف ے منائی پیش کرنے کے لیے ، کہ یوری قوم نے اس سے کتنااثر قبول کیا۔ بیساراتج بہجو ہے کہ ایک ملک ٹوٹا اور جے کہنا جا ہے کفظریہ آپ نے لغیر کیا تھاتح یک یا کتان کے عمل میں اور خواب دیکھے تھے اتحاد کے کہ ڈ ھا کا ہے لے کریٹا ورتک جومسلمان آبا دین، و ہا یک قوم ہیں ۔وہ سارا خواب اس واقعے کے ساتھ چکنا چور ہوگیا ۔تواس کا یوری قوم پر جواثر ہونا جا ہے تھا، وہاؤ ہمیں نظر نہیں آیا ،فوری طور پر جوہونا ہے تا ں، لا ہورشہر میں اس کے مظاہر نے نظر آئے ،لوگوں نے افسوس بھی کیالیکن چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ تجربیر ے گزرگیا ۔لیکن اب لکھنے والے سے بیاتو قع کرتے ہیں کہ بے شک پورے معاشرے کا جوبھی رقیمل ہو، ا ہے تو تم از کم \_\_\_\_ یعنی بیا تنابر'ا وا تعد گز را ہے اور پا کستان کی تا ریخ کو درہم ہر ہم کر دیا ، و دوا تعدا تنابر'ا تجربیہ ہے کہاس کااٹر آنا جا ہے تھا،ا دب میں اوراس کا اظہار ہونا جا ہے تھا۔تو میں بھی اس میں شریک ہوں کہاس کا اثر اس طریقے ہے ہوانہیں ۔اس کاا ظہارنہیں ماتا ہمارے دب میں ککھی گئیں، کچھے کہانیاں بھی لکھی گئیں، کچھ ر یورنا ژبھی کھے گئے۔ ہمارے ایک افسانہ نگار جو تھے اس عمل سے گزرے، وہ سول سرونٹ بھی تھے، اپنے مسعود مفتی تو انھوں نے کچھ کہانیاں بھی لکھیں ،انھوں نے رپورتا ژبھی لکھا۔لیکن جیسی تحریریں آنی جا ہے تھیں ، اوراس طرح نظر آتا ہے کہ ہماری اردو کی ادبی روایت جوتھی ، و داس تجریے سے جیسے تنی کاٹ کرنکل گئی ۔ تو اگر آب کوافسوس ہے تو میں بھی اس افسوس میں شامل ہوں ۔ تو میں نے جوکہانیاں لکھی ہیں وہ بھی بس ایسی ویسی ہیں ۔واجبی واجبی سے ۔

**ڈاکٹرجعفراحمہ:** سوال ہیہ کہ سیای جووا قعات ہوتے ہیں، جس طرح ہیوا قعہ ہوا تو کیا بیضروری ہے کہ ہر واقعہا دب میں reflectہو؟

انظار حسین: کوئی ضروری نہیں ۔اور ہر واقعہ reflect بھی ہوتو جوات نے بڑے واقعے

ہوتے ہیں ، کوئی ضروری نہیں کہ فوری طور پرتحریر میں آجائیں ۔ کچھ وقت بھی لگتا ہے بڑے تجریے جوہوتے ہیں ۔اب جیسے مثال دی جاتی ہے، ایک بڑانا ول جو ہے، ''وا راینڈ پیس'' ہے تو کب وہ واقعہ ہوا تھا اور کب وہ ناول لکھا گیا اوروہ شاہکار سمجھاجا نا ہے ممکن ہے اس زمانے میں اور بھی چیزیں لکھی گئی ہوں کیکن اس تجربے کی جس طریقے سے داستان بیان ہوئی ہے تو وہ تو ''واراینڈ پین' ہی ہے اوراگر دوسری تحریری تحیی تو وہ پیچےرہ گئی تھیں لیکن لوگوں نے کہا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہوہ ہم براس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں کان ے مفر نہیں ہوتا ۔ جیسے ۲۷ ء کا واقعہ آتا ہے ، فسا دات کا اثر ہوا ، ہجرت ہوئی اور بیسب ہواتو وہ سارے برصغیر کی ،کم از کم شالی ہندیراس کیا تنے وسیع پہانے براثر ات ہوئے ، ہربستی اس ہے متاثر ہوئی کہاس ہے مفرتھا ہی نہیں نے جوبھی لکھنے والے تھے وہ اس ہے کسی نہسی طریقے ہے متاثر ہوئے ،انھوں نے لکھا۔اگر چہ تو قع پیھی کہ جو کچھ ہنگا می طور پر لکھا جا رہا ہے تو کچھ مرسے کے بعد ایسابڑ اشا ہکار آئے گا، کوئی بڑا یا ول، کوئی کمی نظم تو یہ یورا تجربہ سمٹ کراس میں اظہار یائے گا۔ پیتنہیں کوئی تحریرا یسی ہے کنہیں ۔ چوں کہم تو ان لکھنے والوں میں شامل ہیں تو ہم اپنے طور پر بیہ فیصلہ نہیں کر سکتے ، نقاد تجزید کر کے بتا نمیں گے۔لیکن اس میں ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ یہ جو''واراینڈ پیس'' کی مثال دی جاتی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اٹک گئی ہے۔ایک تو بدکہ ہم اس طریقے ہے سوچتے ہیں کہ کوئی ہڑا تجربہ ہو، کوئی الیمی واردات ہوئی ہے تواہے ہڑے وسيع كيوس ير بينك كيا جائے اور ضحيم كتاب لكسى جائے اور ضحيم ناول لكھاجائے ـ تو بيضخامت جو ب، ہمارا Obsession بن گئی ہے۔ حالا اس کہ بیسویں صدی میں بعض شاہ کا ریا ول ہیں، و ہاتو استے مختصر ہیں ۔ سب سے بڑی مثال کامیوکا Outsider ہے جس کی سنگ میل کی حیثیت ہے، جس سے سارا trend بدل گیا فکشن لکھنے کا، وہ چھوٹا ساناول ہے ۔ایسی کچھاور بھی چیزیں ہیں ۔تومحض جسامت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ۔تو اب بہت ی نظمیں لکھی گئیں، جوسب سے زیا دہ quote کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے، وہ فیض صاحب کی ظم ہے۔ وہ چیوٹی سی نظم ہے لیکن اس dimpact دیکھیں کتنا ہوا۔ تو آپ شخامت یر نہ جا کیں۔ بعض کہا نیاں \_\_\_\_منٹو کی کہانیاں ، وہ حچوٹی حچوٹی کہانیاں ہیں \_منٹوطویل کہانی تو لکھتاہی نہیں تھا ہو ان کی اپنی ا ہمیت ہے ۔ کچھ چیزیں آپ کواس یو رےا دب میں ایسی ملیں گی جوواقعی بہت گہرے معنی رکھتی ہیں اور جن کے بارے میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کران میں یہ تجرب ہرای حد تک اظہاریا جاتا ہے، یورے طریقے سے نہیں، لیکن ا بنی جگہ،اس سر زمین میں بیہ جود وسرا واقعہ ہواہے،اس کے سلسلے میں ابھی تک تو نہیں ۔۔۔مکن ہے آ گے چل كرشايداس وافعے ہے متاثر ہوكركوئي ما ول آئے ،كوئي نظم آجائے ،اس كا كوئى پية نہيں ہے۔

واكثر بلال نقوى انظار صاحب، آب نے فیض صاحب كا ذكر كيا، تو طاہر مسعود نے فیض

صاحب سے ایک انٹرو یوکیا تھا، اس میں سوال کیا کہ شرقی پاکتان کیا لیے نے ہمارے ادب پر کیااثر ڈالا؟ تو فیض صاحب نے کہا، ہا زوان کا بھی کٹاہے ۔۔۔۔

#### ا تظار حسين: كيا؟

ڈاکٹر ہلا ل فقوی: فیض صاحب نے کہا، بازو جو ہے۔۔۔مطلب، طاہر مسعود نے کہا ملک علیحدہ ہوگیا، ایک بازو جارا کٹ گیا ۔ تو فیض صاحب نے کہا، بھٹ بازوان کا کٹا ہے، جارے اور اس کا کیا اثر ہوگا؟ میں نے جعفر احمد صاحب کو بھی بیانٹر ویو دکھایا، اب معلوم نہیں انھوں نے کس موڈ میں بیات کہی ۔لیکن انھوں نے کس موڈ میں بیات کہی ۔لیکن انھوں نے بید کہا کہ بازوتوان کا کٹا ہے، جارے اوب رہاس کا کیا اثر ہوسکتا ہے ۔تواس ہے آپ کیا اندازہ لگا ہے جیں؟

انظار حمین: نہیں، میں تو اے دوسرے طریقے ے دیکھا ہوں، محض پاکتان کے Context میں نہیں۔ مسلمانوں کی جو سیاست ہاورسیای جدوجہد ہے، ۱۸۵۷ء کے بعد، آپ کویاد ہوگا کہ اس کا آغاز، اس سیای تحریک آغاز ڈھاکا ہے ہوا تھا۔ ڈھا کے ہی میں اس کا انجام ہوا۔ یہ تنی عبرت ہوگا کہ اس کا آغاز، اس سیای تحریک افغاز ڈھاکا ہے ہوا تھا۔ ڈھا کے ہی میں اس کا انجام ہوا۔ یہ تنی عبرت باک بات ہے۔ وہیں ہے آپ کا قافلہ چلاتھا، ۱۹۰۱ء میں جو پہلی کانفرنس ہوئی مسلم لیگ کی داغ بیل پڑی، ناک بات ہے۔ وہیں ہے آپ کا قافلہ چلاتھا، ۱۹۰۱ء میں جو پہلی کانفرنس ہوئی مسلم لیگ کی داغ بیل پڑی، ڈھا کے ہے آغاز ہوتا ہے اس ساری جدوجہد کا اور ڈھا کے ہی میں وہ غرق ہوجاتا ہے، پورے کا پورا، پوری تا ریخ غرق ہو تا ہے مجھن پاکتان کا نہیں۔ تو مجھے یہ برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد ، اس کا المینظر آتا ہے مجھن پاکتان کا نہیں۔ تو میر سے لیے تو تا ریخ میں اثر کردیکھیں تو یہ یا کتان سے بڑا وا تعہ ہے۔

طالب علم: مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جولوگ مشرقی پاکستان میں رہ رہے تھے، اس میں سارے لوگ ایسے نہیں تھے جن کو پاکستان سے کوئی وابستگی نہ ہو۔ وہاں پر بھی ایسے لوگ جنھیں کچھے ہوا موگا، وہاں پر بھی reaction آیا ہوگا تو کیااس کوہم اپنی نظر میں نہیں لائیں گے؟

ا تظار حمین: دیگھے آپ جو یہاں گنبد میں بند ہیں اور یہ بنگا دلیش کا سوال ہے کہان کا رقم کی بند ہیں اور یہ بنگا دلیش کا سوال ہے کہان کا رقم کی بنو اس کا دیم بند ہیں ہوجسن ظہیر کی بنو اس کا دیم باچرافھوں نے لکھا ہے، اور اس میں بیکہا ہے۔۔۔۔وہ وہاں موجود تھے، اس وقت جب ڈھا کا Fall اور سیمیں بیکہا ہے۔۔۔وہ وہاں موجود تھے، اس وقت جب ڈھا کا Fall اور سیمیں ہو کچھ ہور ہا تھا، تو ایک طرف خوثی کا اظہار تھا کہ ہم نے اپنا آ درش جو تھا وہ حاصل کر لیا ہے تھے بنا نے کی خوثی ہور ہی تھی اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جوافسر دہ تھے کہ پاکستان آئ ٹوٹ کر لیا ہے تو بیدو رقم انھیں اس شہر میں نظر آئے تھے، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بنگا دلیش والوں کا رقم کی ہارانہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ میں ڈھا کا گیا تو میر ہا تیک دوست وہاں تھے، غلام محمد ، افساند نگار۔وہ بہاری

تے لیکن انھوں نے Identify کیا تھا اپنے آپ کو بنگالیوں کے ساتھ اور وہ بڑے غصے میں آئے تھے ایک مرتبہ میں اوب لطیف کا ایڈ یئر تھا، انھوں نے مجھ ہے کہا، میں نے اردو میں لکھنا چھوڑ دیا ہے ۔ میں نے پوچھا کیوں ،اردو نے کیا خطا کی ہے ۔ انھوں نے کہا، اردو والے جو پچھ کررہے ہیں ۔۔۔ تو جب ڈھا کہ آیا تو بنگہ دلیش بن آیا تھا، اب ہے پانچ چھے سال پہلے وان کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ انھوں نے کہا، ہم نے اس عذا بے ہے تاجات پالی اور ہم ایک الگ قوم ہیں ۔۔۔ بنگہ دلیش ۔ وہ اس پر اظمینان کا اظہار کررہے تھے۔ بلکہ ''بنتی'' پر انھیں یہ اعتراض تھا کہ آپ نے اس واقع کوالمیہ کے طور پر چیش کیا ہے، آپ کو یہاں کے لوگوں ہے کوئی ہدردی نہیں ہے، آپ کو یہاں کے لوگوں ہے کوئی ہدردی نہیں ہے، تہاں کے انھوں نے کہا، نہیں آپ کو ہدردی ہونا چا ہے، بنگالیوں کے ساتھ جو پچھ شے اور اس طریقے ہے الگ ہوگئے ۔ انھوں نے کہا، نہیں آپ کو ہدردی ہونا چا ہے، بنگالیوں کے ساتھ ہدردی کا اظہار نہیں کیا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہدردی کا اظہار نہیں کیا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہدردی کا اظہار نہیں کیا، آپ مغربی یا کستان کے شہری بن کر سوج ہیں۔

واکر جعفراحمہ: ای بات کو تھوڑا آگے ہڑ ھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ ابھی جیہا آپ نے فرمایا، ۱۹۲۷ء کا جو واقعہ تھا، وہ ہند وستان کے ہر شخص کا تجربہ تھا، ہرگاؤں کا تجربہ تھا۔ ۱۹۵۱ء کا جو واقعہ ہو وہ شاید اس طرح ہے مغربی پاکستان کے ہر گھر کا اور ہرگاؤں کا تجربہ نیاں وراس پر مزیدیہ کہ غلام محمد صاحب نے ۱۹۷۱ء کے بعد شکرا واکیا کہ جماری جان چھوٹی اور انھوں نے یہ کہا کہ ''بیتی'' میں آپ صرف مغربی پاکستان کے لوگوں کی نظروں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو تینوں باتوں سے لگتا ایسا ہے کہ یہ جو لا تعلقی جارے ہاں رہی اور اس واقع کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم ایک قوم ہی نہیں ہے۔ اگر قوم ہمارے ہوں کو گئا الیہ ہنتا ، اس پر ہم ماتم کرتے ۔۔۔۔ہم قوم ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں بہت آسانی سے ہول گئے۔

انتظار حمین: اسے منطق نتیج تو یکی نکلتا ہے۔ لیکن ہمارا گمان بیتھا کہ چوں کہ اس کے پیچھے پوراا یک پس منظر ہے اوروہ سیائی جد وجہد جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ،اس میں بنگالی پیش پیش تھے اور تحریک پاکستان میں بھی یہ مجب صورت حال ہے کہ مغربی پاکستان کے جوعلا قے تھے ،اتن گرم جوثی یہاں نہیں مخلی ۔ یاتو وہ بنگال میں تھی یہ جب صورت حال ہے کہ مغربی پاکستان اقلیت میں تھے ۔ تو بنگال تواس تحرکی کا ہمراول دستہ تھا۔ ان کا موقف یہ بھی ہوسکتا تھا کرا صل پاکستان ہم ہیں اوروہ اکثریت میں بھی تھے ۔ وہ پورامغربی پاکستان ملاکر پچاس ہے بھی ہم اور چھپن فی صد کے لگ بھگ ان کا تناسب تھا۔ لیکن وہ استے بے زار ہوئے کہ انصوں نے دوس کے تعمور میں وہ بہت سرگرم تھے ، وہ خور مغربی پاکستان کے لوگوں سے قطع تعلق کیا بلکہ وہ پاکستان جس کے تصور میں وہ بہت سرگرم تھے ، وہ

اس ہے بھی العلق ہوگئے۔اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارا شور جوتھا وہ بس شورتھا، اس میں ہم قوم بن نہیں پائے تھے، وہ اس عمل کے بی میں پاکستان بن گیا۔ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور بھی اس کے اثر ات ہو سکتے ہیں اور پھر کا م می بات یہ ہے کہ اس کا اوگوں کی زندگیوں پر بہت اثر پڑا۔ یہ تو واقعہ ہو گیا تا ں، اور یہ ڈھا کے میں ہوا۔ جو پچھے ہوا مشر تی پاکستان میں ہوا۔ یہاں تو دیہات کے لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوا۔ جو پچھے ہوا مشر تی پاکستان میں ہوا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں تو دیہات کے لوگ اطمینان سے بیٹھے سے ، ہونمائندہ شہر تھے۔ جو پڑھے کھے لوگ تھے پازیا وہ ساس تھے، شہر کے لوگوں کواحساس تھا، لا ہور ہے، کراچی ہے، جونمائندہ شہر تھے۔ جو پڑھے کھے لوگ تھے پازیا وہ ساس تھے، سیای طور پر انھیں بیا حساس تھا کہ بھی ، ملک کا ایک حصہ چلاگیا۔ دیہات میں جوخلقت ہے تو اس پر کوئی اثر بی نہیں پڑا۔ انھوں نے اخباروں میں پڑھ لیا، ریڈ ہوئس لیا کہ ایک جنگ ہور بی کہ سکتے ہیں ہم۔ میں شرقی پاکستان جوعلاقہ تھا پاکستان کا حصہ، وہ الگ ہوگیا۔ تو وہ ان کا تجربہ نہیں بنا۔ یہی کہ سکتے ہیں ہم۔

انظار صین: گریہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی بڑا لکھنے والا نہ ہو گر بھن تجرب ایسے ہوتے ہیں جوخوداس متم کے لکھنے والے کو پیدا کردیتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے ، کوئی معمولی لکھنے والا اوراس متم کے تجرب سے گزرا، اوراس نے اتنی شدت ہے محسوس کیا۔ اس نے اس تجربے کوسمیٹ لیاا ورا یک ایسی تحریر لکھ دی کہوہ خوداس کے حوالے ہے بڑا لکھنے والا بن گیا۔ یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر لکھنے والے پہلے ہوجود ہوں او اگر بڑا تجربہ آرہا ہے تو اے سنجالنے والا کون ہے؟ اگر کوئی شاعر موجود ہیں، بڑے فکشن رائٹر چندا یک موجود

ہیں تو ان سے تو قع میہ ہے کہ اس تجربے کو وہ سنجال لیس گے۔ وہ بڑا تجربہ جو ہوتا ہے، وہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، انسانی زندگی کی امانت ۔ اس امانت کو سنجالے گا کون؟ امانت کو سنجالنے والے بھی ہونے چاہئیں۔
بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک غالب کا تعلق ہے، ۱۸۵۷ء کا جو آشو بھا، بڑا واقعہ تھا تو غالب اس وقت فارغ ہو چکے تھے شامری ہے۔ وہ تجربا گرجھ سے کہا جائے تو میں جواب دوں کہ نہیں، غالب نے اس تجرب فارغ ہو چکے تھے شامری میں نہیں، نثر میں۔ اس کے جو خطوط ہیں، جہاں دلی کے متعلق لکھا ہے، اس کی تباہی کا حال لکھا ہے تو وہ بات خطوط میں ملے گی۔ نثر میں اس کا بیان موجود ہے، شامری میں نہیں۔ ۱۸۵۷ء کے حوالے سے شامری میں آگر کوئی چیز ایس کلھی گئے ہے تو میں میں نہیں۔

طالب علم خاتون (سوال كرتى ہيں \_ )

انظار حمين: آپ كاسوال سنائى نهيس د درا -آپ سايخ كرسوال يجي -

طالب علم خاتون: میرا سوال بیہ ہے کہ ہماری جوزندگی ہے ، وہ مشینی زندگی ہے ، ہم لوگ ہوا گدوڑ کررہے ہیں میرا سوال بیہ ہے کہ ہماراا دب اس مقصد میں کیا ساتھ دے رہا ہے؟

انتظار حسين: جاراادب؟

طالب علم خاتون: جاراادب كياساتهد دراج؟

انظار صین: تو بھی یہ جو ہماری عام زندگی میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، و فقو اپنی جگہ پر ہیں تواب اوب سے بیتو قع کی جائے کہ وہ ہر موڑ پر آپ کی رہ نمائی کر ہے، یوں تو نہیں ہوا کرتا ، یا یہ پھھآپ کی مشکلات ہیں اس کا دستاویز ی بیان اوب میں آجائے، یہ بھی نہیں ہوا کرتا ۔ یہ کام صحافت کا ہے، اوب کا نہیں ہے۔ شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار جو ہیں وہ تو یوں ہے کہ ایک پوراما حول جو ہے اور آپ پر جوگز رربی ہے، جس طریقے ہے ہورہا ہے ہمارے زمانے میں، وہ چھن چھان کرایک تجربے کی صورت میں اس کو کہیں منتقل کرتے ہیں اپنے افسانوں میں یا شاعری میں ۔ لیکن اگر آپ تفصیل کے ساتھا دب میں اس کے نشانات و کھناچا ہیں تو بیا دب میں تلاش کے جے ۔

ایک طالب علم: سرآپ سے بیسوال کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ کوئی اویب یا افسانہ نگار

یا کوئی بھی نا ول نگار، کوئی بڑا مسکلہ ہویا نا خوش گوار واقعہ ہو، اس کے بعد نا ول یا افسانہ لکھتا ہے۔ اس سے پہلے

مسکے کا درا کے کر کے کیوں نہیں لکھتا ہے؟ بیشر تی پاکستان یا بنگال میں علیحدگی کا مسکلہ تھاتو مغر بی پاکستان کے

بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قصور وارتھاتو ان مسائل پر پہلے کیوں نہیں لکھا؟ مسکلہ ہونے کے بعد کیوں لکھا؟

انتظار حسین: (ہنتے ہوئے) وکھے، وہ کام سیاسی مبصر کرتے ہیں جمار ساخباروں میں،

جوایڈیٹوریل رائٹر ہوتے ہیں، کالم نگارہوتے ہیں، یہ سب فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ آج بھی آپ

پڑھتے ہیں۔ میں بھی اخبارات کے ذریعے ہے روزیہ نجریں حاصل کرتا ہوں کہ" ڈان" میں کیالکھا جارہا ہے،
" نائمنز" میں کیا تجزیر آرہا ہے۔ اردو صحافت تو بے نیاز ہان کاموں ہے۔ لیکن ہماری انگریز ی صحافت میں
تجزیر مل جاتے ہیں آپ کو تو وہ اخبار بیفر یضہ سرانجام دے رہا ہے۔ ہمارا صحافی کسی حد تک بیام کررہا
ہے۔ تو اب ادیب سے بیتو تع کیوں کررہے ہیں؟ ادیب کا Subject سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ
موضوع جوادب اٹھا تا ہے، و فہر یضہ صحافی سرانجام نہیں دے سکتا ہوا ہے اپنا کام کرنے دیجیے۔

طالب علم: (سوال ريكارونهيس موا)

طالب علم: ایک صحافی اورایک ادیب دونوں لکھتے ہیں ۔ لیکن جب صحافی لکھتا ہے تو اس کامعاشر سے پر کیااثر پڑتا ہے اورا دیب لکھتا ہے تو اس کامعاشر سے پر کیااثر پڑتا ہے ۔

ایک ورطالب علم: کیاان میں Diffreniate کرسکتے ہیں کرادیب کے لکھنے کا زیادہ ار م ہوتا ہے یا صحافی کے لکھنے کا ؟

انظار حمین: دیکھیے سحافی کے لکھنے کا اثر فوراُ ہوتا ہے، اورنظر آتا ہے آپ کو یہ بیاثر ہوا۔

کوئی ایبا کالم لکھاجاتا ہے، کوئی ایباایڈیٹوریل لکھا جاتا ہے، جس کا فوری اٹر نظر آتا ہے۔ حکومت ہل جاتی ہے۔فوری اقد امات ہوتے ہیں۔لوگوں میں رقیمل بہت جلدی ظاہر ہوتا ہے اور جوشعر کہا جائے گا، افسانہ لکھاجائے گا،اس کااثر آپ کواس طرح فوری نظر نہیں آئے گالیکن وہ اپنا اثر کرتا ہے۔رفتہ رفتہ کرتا ہے۔وہ اس کااثر مختلف نوعیت کا ہوتا ہے لیکن وہ دریا ہوتا ہے۔اس کی مثال یوں کیجے کہ بیمیڈیا ہے۔سیریل جو لکھاجا تا ہے، جب ایک اپنیسو ڈنشر ہوتا ہے تو دوسرے دن سارے شہر میں اس کی خبر ہوتی ہے، اشفاق احد جیسے لکھتے تھے تو دوسرے دن سب کو پتا ہوتا تھا کہا شفاق احد نے پہلکھا ہے اور اس کے اثر ات نظر آتے تھے۔ مجھے بیتجر بدہے، میں ویسے سیریل رائٹرنہیں رہاا ورڈ را مہجی میں نے ٹی وی ریم کھاہے کیکن بھی بھی ایسا ہوا ہے کہ بھی ڈرامہ لکھاا ور دوسرے دن کسی دکان برگیا تو دکان دارنے پیچان لیا۔یا ٹی وی پرکسی ندا کرے میں گیاتو لوگوں نے کہا، احیما، احیما، آبرات ٹی وی برآئے تھے ۔توبیفوری اثر ہوتا ہے ۔یا ڈرامے کے بارے میں کہ اچھا، اچھا، آپ کا ڈرامہ رات ہم نے دیکھاتھا۔ بھی میرے افسانے پر اس طریقے ہے مجھے دا ذہیں ملی یو میں سوچتاہوں کہ میں ڈرامہ ہی لکھتار ہتائی وی کے لیے!( بینتے ہیں )کیکن وہ میرامیدان ہی نہیں تھا یو یا ار جوہوتا ہے افسانے کا،شاعری کا یوں ہوتا ہے۔شاعری کا ار ہوتا ہے کبعض نظم ایسی لکھی جاتی ہے کہوری طور براس کے اثرات نظرا تے ہیں۔ جیسے فیض صاحب کی نظم جو میں نے ابھی حوالہ دیا۔ بیظم جب چھی تواس کے فوراُ بعد جیسے ہر لگ گئے ہوں اس نظم کو۔ ہندوستان سے باکستان تک بیظم دہرائی جانے گلی اور بھی تو شاعری ہوئی تھی ۔۔۔۔منٹوصا حب کے افسانوں نے اس طریقے ہے اٹر نہیں کیا۔منٹوصا حب کاا فسانہ لوگوں نے یر ہا، را ھے را ھے اس کا اثر ہوا لیکن فیض صاحب کی ظم کو پر لگ گئے ۔ شاعری میں بیہونا ہے۔

**ۋاكىرجىعفراحمە:** يەفىض صاحب كى كى نظم كى طرف اشارە ہے آپ كا؟

ا تظار حسين: يداغ داغ اجالا، يشب كريده محر

واكثر جعفراحمة: يدداغ داغ اجالا، بيشب گزيده سحر\_\_\_\_

انظار حمین: وہ تو فوراً مشہور ہوگئ۔ ہمارے ایک دوست تھے تی پہند تھے، عارف المتین ۔وہ بہت غصے سے کہتے تھے کہ یہ جوظم ہے تو میں اس سے پہلے ظم لکھ چکا تھا، اس میں یہ ضمون تھا اور یہی با تیں تھیں ۔ تو میں دل سے کہتا تھا کہ بھی ،ا ظہار کافر تی بھی تو ہوتا ہے ۔ یہ ظم عارف عبدالمتین تمھا را اظہارا وروہ فیض صاحب کا اظہار افر ق تو ہوتا ہے ۔ (ہنتے ہیں ) بات تم نے شاید وہی کہی ہوگی لیکن فیض نے جب بات کہی تو وہ ایک یور انتخابی اظہار تھا۔

طالب علم : سرمیرا سوال به تھا کہ ٹیچر زہمیں جولیکچرز دیتے ہیں ،ان میں انھوں نے

تقیدتو ہمیں پڑھائی، افسانے کو پڑھایا۔ تقید نگار جوافسانے کا تجزیہ کرتا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور افسانہ نگار جو ہے، وہ مشاہدات پر بینی ایک کہانی Create کرتا ہے ۔ تو بعض شعرا یہ کہتے ہیں کہ تقید نگار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارے سامعین سنتے ہیں۔ نج میں تقید نگار کون ہوتا ہے اس بات کو میں ضرورت نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارے سامعین سنتے ہیں۔ نج میں تقید نگار کون ہوتا ہے اس بات کو Clear کرنے میں ۔ آپ کی نظر میں تقید نگار کی اوب میں کتنی اہمیت ہے؟

ٹھیک ہے،آپ نے بڑا جائز سوال کیا ہے اور ہمارے ہاں عام طور پریہ ہوتا ہے ۔وہ ادیب، وہ لکھنے والے جنھیں تقید میں زیا دہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں کہ نقا دنج میں کہاں ہے آ گیا یو ایک زمانے میں واقعی نقا دہمار ہے درمیان نہیں تھا اور شایداس زمانے میں نقا دکا کوئی جوا زتھا ہی نہیں ۔وہ تو یورا معاشرہ جوتھا ،اس کی تربیت اس طریقے ہے ہوتی تھی کہ شاعر پڑھا جاتا تھاا ور فوراً اس کی تفہیم ہوتی تھی اوراس زمانے میں اساتذ ہ یاسمجھ دا رلوگ ہوتے تھے، وہ بیکام کرتے تھے۔ تنقید کی زیا دومتاج نہیں تھی و ہشاعری \_ پورا معاشر recieve کرر ہاتھا اس شاعری کو \_لیکن ۱۸۵۷ء کےفوراُ بعد کا جو عہد ہے باں ،اس عہد میں تنقید کی روایت قائم ہوئی ۔ میں قسمجھتا ہوں کراس وقت سے نقاد کابر اایک رعب چلا آریا ہے۔(وقفہ) تو میرے خیال میں اس زمانے میں، ۲۷ء کے بعد، پھرمقدمہ شعروشاعری لکھا گیا، مو لانامحرحسین آزاد نے آپ حیات لکھی آو ان کا بہت اہم رول نظر آتا ہے ۔ان دونوں نقادوں کا بہت اہم رول ہے۔اب بھی ہے۔مولا ناشلی کا بھی حوالہ آیا تھا۔ بھئی پہلے میرانیس کو سمجھا جانا تھا کہ یہ ٹھیک ہے،مجلسوں میں مرثیہ رام ہے ہیں۔وہ تو مولانا شبلی نے جب کھاتو بیتہ چلا کہ مرثیہ صرف پہلیں ہے کمجلسوں میں آپ نے ند ہبی تقاضوں کے تحت سن لیا، و ہمر شے کومو لانا شبلی امام باڑے ہے باہر لے آئے اور جو Mainstre am تھا شاعری کا،اس میں شامل کر دیا اور بتایا کربیانیس جوہ، بیشاعر جوہ صرف ایسانہیں ہے کہ آپ اے امام با ڑے میں سنیں اور مجلس میں سنیں، یہ ہماری ٹھیٹھ شاعری، صدف اول کی جوشاعری ہے،اس میں اس کامر ثیبہ آتا ہے تو یہ Assesment ہمیں شبلی نے بتایا ۔اس سے پہلے ہمیں اس کا شعور ہی نہیں تھا اور یہ جونی شاعری ہمارے ہاں پیداہوئی ، راشد ہیں،میرا جی ہیں،فیض ہیں، بدلوگ ہیں،ان کی شاعری کی تفہیم کرنے وا لانقا داگر وسیلہ نہ بنیا تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا، کیوں کہ بہتو یا لکل نیاشاعر تھا۔ نیاا ظہار ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کرر ہاتھا۔وہ روایتی لوگ جوتھے، وہ کہتے تھے کہ بیکسی ہاتیں کررہا ہے، انھوں نے زبان کا ستیانا س کر دیا ے،ان کے کلام ہے مثالیں لائی جاتی تھیں کہ دیکھیے زبان کا پیچشر کر دیا فیض ہے مثالیں لائی جاتی تھیں۔ میراجی تو خیرتھا ہی مطعون نو مجھے لگتا ہے کہ نقا د کا ہڑا اہم رول ہےاور تقید ہمارے ادبی اظہار کا حصہ ہے ۔اس ے مفرنہیں ہے۔اب ٹھیک ہے،اگر کوئی نقادمیرے ساتھ نا انصافی کرنا ہے تو میں اس نقاد کے بارے میں

جوبھی رائے قائم کروں اور میر ااس سے جوبھی رشتہ ہولیکن میں تقید کا جورول ہاس سے اٹکا رئیس کرسکتا ہوں اورا دنی تقید کی جوبر ی بھلی روایت اردو میں ہے، ناس سے اٹکا رکرسکتا ہوں ۔

طال علم: سرآب نے اینا یہ جونا ول لکھا ہے' استی' اس میں آپ نے بنگاردلیش اور یا کتان کے معاملات زیر بحث لائے ہیں؟ ایک ادیب کی حیثیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی المیہ ہے یا کتان کے لیے کاس کا ایک حصہ کٹ کرا لگ ہوگیا ما پھریہ بنگاہ دیشیوں پر ہونے والے ظلم کا اختتام تھا؟ یہاس پر ابھی گفتگو ہو چکی ہےاور باتیں بہت ۔۔۔لینی اس ناول ہے ہٹ کر میں کوئی تشریح نہیں کرسکتا۔ بھئی، جو کچھ ہے وہ اس ناول میں ہے۔اصل میں اب آپ کا تعلق مجھ ہے نہیں ہے،اس ناول ہے ہے۔(وقفہ) جب لکھنے والا ایک تح پر لکھے دیتا ہے تو پھر لکھنے والا درمیان میں نہیں رہتا، پھرآپ کااوراس تحریر کابراہ راست تعلق ہوتا ہے اورائے تشریح بھی نہیں کرنی جا ہے اوراگر تشریح کرے گاتو زیا دہ غلط کر ہےگا۔اس پر آپ اعتبار نہ کریں ۔ یہ خوش شمتی کی بات ہے کہ غالب نے اپنے شعروں کی تشریح بالعموم نہیں کی ۔ بعد میں بعض شعر جوانھوں نے خارج کردیے تھے اورانچۂ حمید یہ میں ہیں،اگر غالب کو یہ احساس ہوتا کہ میں نے بڑا شعر کہا ہےاوراس میں معنی کی تہیں ہیں،تو و داس کوفراموش نہکرتا لیکن معلوم یہ ہوا کہ ٹا عرکوخو دبھی کبھی بیتے نہیں ہوتا ، یورےطریقے ہے بیتے نہیں ہوتا کہوہ کیاا ظہار کررہاہے ۔اگر آپ اس ے اس کے معنی یوچھیں گے اور و ومعنی بتائے گا،اس ہے شعر کے معنی محد و دہو جائیں گے۔ غالب کے اشعار میں تہیں آپ کفظر آتی ہیں، نقاد وں کواور قارئین کو،اگران اشعار کی تشریح خود غالب کر دیتا تو محدود ہو جاتا کہ غالب خود کہر ہے ہیں کہاس کے معنی یہ ہیں ، بات ختم ہوئی نو شعراورافسانے میں آپ لکھنے والے کے بیان یر بھروسہ نہ کریں ۔اسی ناول کے متعلق بھی میں بہ کہوں گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں ،اس پر بھروسہ نہ کریں ۔ناول یر بھروساکریں۔

رئی ہیں۔اس کے بارے میں بے شارچیزی لکھی گئی ہیں۔آپ کی اپنی نظر میں کیا صورت حال ہے؟ا کے میں اس میں فرق ہے؟

انظار حمین: یاس عبد کے حوالے ہے آپ نے کہا جو کھے ہور ہاہ؟ طالب علم: جی،اس عبد کے بارے میں۔

تو بدوا تعدے کراس وقت نہ صرف یا کتان ایک بہت ہڑے آشوب سے ا نظار حمین: دوحارے بلکہ بوری دنیائے اسلام مسلمانوں کی بوری دنیا جو ہاس برآشوب کا عالم ہے ۔ بداتنا کچھ مورما ہاں وقت، اوراس کے اثر ات جمیں اپنے اوب میں، عام زندگی میں زیا و فظر نہیں آ رہے ۔ ایسا کیوں ہے، اس کابھی کسی کوتجزید کرنا جا ہے ۔اول آو اس وفت جس طریقے ہے ہمارے حواس ، ہماری عظلین معطل ہوگئی ہیں،اس دور میں آگر، مجھے لگتا ہے کہ ہماراا دب وہ بھی کسی تغطل کا شکارہے ۔اس طریقے ہے جو واقعات گزر رہے ہیں ،انہیں جس طریقے ہے recieve کرنا جاہے شاید کرنہیں رہا۔یا شاید کررہا ہوکسی سطح پر جیسا کہ انھوں نے ابھی اشارہ کیا تھا۔اس کا اظہارآئندہ چل کر ہو گا۔تو فوری طوریر اس کے اثرات نظر نہیں آرے۔ میں اس کا تجزیہ بیں کرسکتا۔ تو کیااس کا مطلب یہ ہے کہ ادب اس کے اثر ات قبول نہیں کررہا۔ ہو سكتا ہے كہ آ مح چل كراس كے اثر ات سے ظاہر ہوں ۔اس وفت مجھے يبي نظر آنا ہے كہ ہمارے لكھنے والے اس یورے آشوب کو پیۃ نہیں کس نظر ہے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو بہت بڑا آشوب نظر آتا ہے اور مجھے تو اب \_\_\_ پہلے ایک نعر ہ ہوا کرنا تھا اسلام خطرے میں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب اسلام خطرے میں ہےا ور مسلمانوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے،امریکا کے ہاتھوں نہیں۔خودمسلمانوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے۔ **آصف فرخی:** احیما ۱۹۷۱ء کے واقعے کی بات کریں یا آج جوآشوب ہمارے سامنے ہے لحد بہلحد آ رہا ہے یا آشکار ہورہا ہے، آپ نے دیکھا کہاول یاا نسانہ یاا دب سطرح سے اس واقعے کی مختلف گر ہوں کو کھولتے ہیں اور کتنے سارے سوال اس سے پیدا ہوتے ہیں ، یہ جو گفتگو کا سلسلہ چلے گا، ہم اس میں یا رہا ریلٹ کران سوالوں کی طرف آئیں گے، خاص طور پر آخر میں ان محتر م خاتون نے جوسوال یو حیما تھایا پھر آپ کا جوسوال تھا،ان سوالوں کی طرف ہمیں دوبارہ آنے کی ضرورت بڑے گی جب ہم بات آ گے بڑھا کیں گے۔اس بور بسلسلے میں "بستی" کا حوالہ با ربار آئے گا۔ آج کی بات ختم کرنے کے لیے میں "بستی" کا ایک ککڑا آپ کو پڑھ کر سنانا جا ہتا ہوں ۔ بینا ول جس طرح یا کستان کی تحریک ہے شروع ہوا، ذا کر کا بچیین ہم نے دیکھاتو بہت ہے واقعات کے بعد ذاکر کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہندوستان میں اس کی بھولی بسری یا د ہے اتو وہ ایک خط لکھنے کاا را دہ کرتا ہےاوراس ا را د ہے کی تکمیل ہوتے تو ہم نہیں دیکھتے بلکہ وہ صرف سوچ لیتا ے كرو داك خط لكھے گا۔و وحرفان ے مخاطب ہوكر كہتا ہے كہ ميں ايك خط لكھنا چا ہتا ہوں۔

(يرجة بوئے)

"يار" و وعرفان عن خاطب موا" مين اعة خط لكصناحا متا مول -"

"اب"عرفان اس كامنه تكفي لكا \_

"بالااب-"

"ا ب جبكه . . . "مرفان پية نهيس كيا كهناچا بها تها، بولتے بولتے چپ بوگيا \_

"بان اب جبكه -- " كي كه كتب كتبير ركا، كير اورطرف فكل كيا-

"اس سے پہلے کہ۔۔۔ "الجھ کر چپ ہوگیا۔

اس سے پہلے کہ۔۔۔اس نے اپنے ذہن میں بیجھنے کی کوشش کی۔۔۔اس سے پہلے۔۔۔اس سے پہلے کہ چاہیوں کو زنگ پہلے کہ اس کی ما نگ میں چاہئے اور چڑا اس چپ ہوجا کیں، اور اس سے پہلے کہ چاہیوں کو زنگ لگ جائے، اور گل کے کواڑ بند ہوجا کیں۔۔۔اور اس سے پہلے کہ چاہئے کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی گوری آؤٹی جائے اور گھڑا چشمے یہ پھوڑا جائے اور چندن کا پیڑا ور ساگر میں سانپ اور۔۔۔

چپ کیوں ہو گئے؟' 'عرفان تکٹکی باند ھے دیکھ رہاتھا۔

" خاموش ـ " افضال نے انگلی ہونٹوں پر کھ کرعرفان کوخاموش رہے کا اشارہ کیا ۔ " مجھے لگتا ہے کہ بٹارت ہوگی ۔ "

"با رت؟ اب كيابا رت موكى؟ عرفان نے تلخ مايوس لهج ميں كها۔

"کا کے، بہٹا رہ ایسے ہی وقت میں ہوا کرتی ہے، جب جا روں طرف \_\_\_" کہتے کہتے رکا \_ پھر سرگرشی میں بولا: "بیہ بہٹارے کا وقت ہے"

آ صف فرخی

یہ'' بہتی'' کا اختیامی صفحہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، عزیز طالب علمو۔اورا نظار صاحب، بہتا رت کے اس وقت کی نثان دہی کے لیے آپ کاایک بار پھرشکر ہیں۔

• ا/مارچ ۲۰۰۷ء

کراچی یو نیورٹی

\*\*\*

### محرعاصم بث

## پوسف حسن: طرح دارع<mark>لمی اورعوا می شخصیت</mark>

اپنے ہم عصروں میں یوسف حسن کی شخصیت گہری اور چمکدا را نفرادیت کی حامل تھی۔ان کا طرز بودوباش، خیالات اور زندگی کو سمجھنے کا انداز سب سے جداگا نہ تھا۔وہ مزدور تحرکے کیا سے وابستہ رہے ۔نظریاتی طور پرتر تی پیند خیالات کی طرف جھکا کو رکھتے تھے۔کارل مارکس کی فکر کے دلدادہ تھے اورا سے انسانی زندگی کے معاشی وساجی آلائم کے خاتے کی کلیر سمجھتے تھے۔ان کے فحر میں جہاں ان کی بیٹھک تھی ،ان کے کمپیوٹر کے گرداگر دکتابوں، رسالوں اورا پسے پرنٹس کے انبار پڑے دکھائی دیتے تھے جوانھوں نے انٹر نیٹ سے کارل مارکس کی تحریروں اوراس فکر پر کھے گئے تقیدی مقالوں کے لیے ہوتے تھے۔یہ ہمیشہ سینکٹووں کی تعداد میں ہوتے۔ان کے کھنے کی میز پر دیتے کی صورت میں کاغذ پڑے نظر آتے تھے جن پر وہ نوٹس لیتے۔ان نوٹس کو جمع کرلیاجا ئواٹھیں ایک قابل مطالعہ کتا ہی صورت میں مرتب کیا جا سکتا ہے۔

یوسف حسن مزدور ترح یک کے کا رکن، رہنما اور دانشور تھے۔مزدورجلسوں میں حاضری دیے ،تقریریں کرتے ،جلوسوں میں ماضری دیے ،تقریریں کرتے ،جلوسوں میں شریک ہوتے ۔ان مزدوروں کی طرح جیتے مرتے تھے۔ان کے ساتھ فٹ پاتھوں پر بیٹھ جاتے ،تھڑا ہوٹلوں میں چائے پیتے، ویگوں بسوں میں سفر کرتے ۔وہ اندرے ایک مزدوری تھے۔ تلم کے مزدور۔ انھوں نے تام کے مزدور۔ انھوں نے تام کے مزدورے ۔ انھوں نے تام کے مزدورے ۔

یوسف حسن نے عمر عزیز اردوادب کی تد رئیں میں بسر کی۔ آپ ایک شفیق استاد تھے۔ اشاعت

کتب کے کار وہار سے بھی وابستہ رہے۔ کتابوں کی فروخت کے لیے ایک دکان بھی' گندھارا بکس' کے نام

ے قائم کی جوایک عرصہ تک را ولپنڈی میں علم وادب کا گہوا رہا ور کتاب ہے محبت کرنے والوں کی مرکز نگاہ بنی

ربی ۔ یوسف حسن کی شخصیت میں ایک ساتھ کی شخصیتیں اکٹھی ہوگئی تھیں۔ بھی اپنی جگہا ہم تھیں لیکن ان تمام

عیشیتوں میں جو یوسف حسن کی ذات سے منسوب تھیں، ان کی جو حیثیت دب کر رہ گئی اور جوان کی شخصیت کا

سب ہے اہم حوالہ تھی، وہ ایک شاعر کی حیثیت تھی۔

یوسف حسن کاایک شعران کی طبیعت کی روانی اورندرت خیال کی مثال کے طور پریہاں پیش کرنا جا ہوں گا۔ یوسف یہ کون ہم کو خلا میں اچھال کر اندازہ کر رہا ہے زمیں کے کھنچاؤ کا اوریہ چنداشعار بھی آپ کی داد کے سخق ہیں۔

بن گئے پاؤں کی زنجیر پہاڑی رہتے چند قدموں کی مسافت تھی، سفر میلوں کا کس طرح شعلہ بجاں خاک بر آیا ہوں تو نے دیکھا ہے تو دنیا کو نظر آیا ہوں کوئی پرتو ہے نہ سایہ اس کا کوئی ہونے ہونے اپنا کو کھی جس کے ہونے ہے ہونا اپنا اس کا اس کھنڈر میں مرے خواب کی گئی بھی تھا، پیڑ پر شمر بھی تھا ا

یوسف حسن کے ابتدائی دور کی شاعر کی حسن ورومان جیسے موضوعات پر بینی ہے لیکن بعد میں اس میں فکری گیرائی و گہرائی بڑھی اور ترتی پہند رجحانات نے ان میں اظہار کی را ہ پائی ۔ ان کا رومان پہند شاعر ہی انھیں ترتی پہندی اوراشتر اکیت پہندی کے خارزار کی طرف لایا اوراستخصال کے خلاف احتجاج پر آمادگی کی راہ پر ڈالا ۔ زندگی ہے ، اور عام لوگوں ہے یوسف حسن کی جڑت غیر معمولی طور پر مضبوط اور گہری ہے ۔ ای مزاج کی افتاد نے ان کے زاویہ نگاہ اور شخصیت وفن کوایک خاص رنگ دیا ۔

لین ان کی شاعری، جوگاہے بگاہے مختلف جرائد میں با قاعد گی سے شائع ہوتی رہی بہمی کتابی صورت میں سامنے نہیں آسکی ۔ بیشاعری مجموعی طور پر ایک سے زائد کتابوں کے مواد کے برابرتو ہوگی اور یقینا ان کے کاغذات میں موجود ہوگی ۔ ہم جو یوسف حسن سے نیاز مندی کا دم بھر تے اور ان کے چر سے پر حاضر ہوتے سے بھی ان سے شعری مجموعہ کی اشاعت سے متعلق سوال اور اسے چھوا نے پر اصر ارکر تے اور پوچھتے کہ کیوں اب تک شعری مجموعہ کی اشاعت سے متعلق سوال اور اپ یوں ہوتا کہ خالے و کیور ہیا ہاں ۔

جارا خیال تھا کہآپ کی شاعری میں بڑا حصہ جوانی کے دور میں لکھی گئی شاعری پر مشمل تھا اور یقیناً حسن ورومان کے ذکر کے بغیر نہیں تھا۔لیکن اب عمر کاس جصے میں شاید و ہان اشعار کوچھپوانے ہے گریزاں تھا وریوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ انھیں یا تو مستر دکرتے رہتے یا ان میں پچٹگی عمر کے ساتھ پیدا ہونے والے ئے ڈینی رجحانات کی روشنی میں تر امیم کرتے رہتے تھے۔

سمبھی ہم دوست مل کران ہے اصرار کرتے کہ مسودہ آپ ہمارے حوالے کردیں۔ہم پہنے ملاکر اے چھپوانے کابند وبست کرلیں گے۔ان کا جواب ہونا ،'' جلدی کیا ہے بھئی ۔مسودہ کون سا بھا گا جارہا ہے۔ دیکچے رہا ہوں۔''

ہم کہتے کہ یہی وفت ہے ۔اے حجیب جانا جا ہے ۔اور بید کداگر بیاب نہ چھپاتو پھر کبھی نہیں حجیب سکے گا۔ تو و داکتا کر کہتے ،''بس اپنجا کیا ہے۔''

یوسف حسن سے میری ملاقات راولپنڈی میں ان کی دکان پر ہوئی جوانھوں نے کالی ٹیکی سٹاپ کے قریب ہی ایک پلازے میں قائم کر رکھی تھی ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سے بینئر اور جونیئر کلھنا ور پڑھنے والوں کی بڑی تعدا داس دکان سے رجوع کرتی ۔ ان میں سے چندایک توایسے تھے جوروزانہ شام کودکان پر حاضری دیتے ۔ یوں رات تک وہاں اہل علم وا دب کی بڑی تعدا داکھی ہوجاتی ۔ یہ بیٹھک برسوں وہاں قائم رہی ۔

یہ بیٹھک جس مختصر دکان میں قائم کی گئی تھی، وہاں کتابوں اور کاغذوں کے انبارے ڈھکا ہواایک میز سامنے کی دیوارے لگارکھا ہوتا تھا جس کے پیچھے یوسف حسن بیٹھے جیسے مسلسل سگریٹ پھو تکتے۔ان کارخ دکان کے بیرونی دروازے کی طرف ہوتا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ کتابوں سے لدے پھندے لوہ کے شامن قطار میں کھڑے ہوتے ۔ کمرے میں آمنے سامنے کرسیاں پڑی ہوتی تھیں۔شرکا زیادہ ہوجاتے اورایسا اکثر ہوتا تھا تو ہرا ہرکی دکان سے مزید کرسیاں منگوالی جاتی تھیں ۔ حتی کہ کتابوں کے بند ھے ہوئے ڈبوں پڑھی لوگ بیٹھ جاتے۔ رات ہوتے ہوتے وہاں عمومی طور پر بیس ایک لوگ اکٹھے ہوجاتے ۔ خصوصی محافل میں سے لعداد کئی گئا ہوجاتی تھیں۔

ان بیشمکوں میں مارکس ازم پر بات ہوتی ہمر مایہ داریت کے پر نجے اڑائے جاتے، ادبی امورزیر بحث لائے جاتے۔ لطیفے سنائے جاتے، ذاتی با تیں کی جاتی تھیں، اورگزر ہے ہوؤں کویا دکیا جاتا۔ ختلافی موضوعات پر بحثیں بھی کی جاتی تھیں۔ اختلاف کوخوش آمدید کہا جاتا۔ بات دلیل ہے کرنے پر اصرا رکیا جاتا۔ جذباتی ہونے کی ممانعت تھی۔ یوسف حسن بھی اختلافی گفتگوکا ہرا نہیں مانے تھے۔ بلکہ زیا دہ توجہ ہے الی جنوں میں حصہ لیتے ساتھ ساتھ لطیفے بھی جاری رہتے، چائے بھی منگوائی جاتی۔ بنی دل گی کی با تیں بھی ہوتی بحثوں میں حصہ لیتے۔ ساتھ ساتھ لطیفے بھی جاری رہتے، چائے بھی منگوائی جاتی۔ بنی دل گی کی با تیں بھی ہوتی تھیں۔ وہ بھی نے میں نہیں آتے تھے۔ ان کی گفتگو میں شاذ ہی بھی بے ربطی آتی۔ دلیل ہے بات کرتے۔ دوستوں کی طرح سمجھاتے ، اور ساتھ ساتھ سر بلا کرا یہا اشارہ بھی دیتے کہ جیسے وہ بات کرنے والے کو بھی تیجھے نہ شجے رہے ہوں۔ بات کرنے والے کو حوصلہ بھی دیتے رہتے ، اے ڈٹے رہنے پر اصر ارکرتے۔ خود بھی پیچھے نہ شجے

تھے۔ندالجھتے ،ندالجھانے کی کوشش کرتے اور نہ بھی ہارمانتے تھے۔بھی جب فضا بحث کے تناؤے مکدر ہوجاتی تو کسی کو کہتے"چل یا رہا ءتے یلا ''

مالی و دیگر دگرگوں حالات کی وجہ ہے وہ دکان بند ہوگئی قو انھوں نے کتا ہیں اٹھا کرا پنے گھر ہیں رکھ کی تھے۔ کتابوں کے حوالے ہے ہما را ان ہے ایک اور رشتہ بھی تھا۔ انھوں نے مجھ جیسے بہتوں کے اکاؤنٹس اپنے رجٹر میں کھولے ہوئے تھے۔ ہم وہاں جاتے تو وہ بتاتے کہ دیکھویہ کتاب نئی آئی ہے ، یا یہ کتاب نایاب تھی، لیکن اب تھی ہے۔ پھر اس کے مندر جات پر بات ہوتی ۔ وہ ہماری آلش شوق کوبڑ ھاتے ۔ اور کتاب مخمی، لیکن اب تھی ہے۔ پھر اس کے مندر جات بر بات ہوتی ۔ وہ ہماری آلش شوق کوبڑ ھاتے ۔ اور کتاب ہمیں تھا دیتے ۔ شروع میں تو ہم کسی طور پوری قیمت اداکر کے کتاب خرید تے رہے لیکن پھر انھوں نے خود ہی رعایت دی کہ پوری رقم کی مشت دینے کی ضرورت نہیں ۔ تم لوگ بھی نوکری پیشہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اداکر کے رہو لیکن اوا گئی ضرور کرنا ۔ مہینے کے مہینے تخوا ہ ملنے پر کوئی پانچ سور روپ پیش کرتا ، کوئی دوسواور کوئی سو ۔ سب کے حساب میں ہے اتنی رقم منہا کر لی جاتی ۔ ہمارے اکاؤنٹس میں وا جب الا وا رقم مجھی مجھار دس ہمیں کتابوں کے معالے میں مالا مال کر دیا تھا۔

ای دکان میں گندھارا فورم بھی قائم کیا گیا اور پھراس کے تحت ایک عرصے تک ماہا نہ بنیا دوں پر سیمینار بھی کروائے گئے۔ زیا دہ تر سیمینار کی چرز پر مشمل ہوتے تھے۔ کسی ماہر علم وادب سے بات کرنے کو کہا جاتا، اور پھر سوال وجواب کا سلسلہ شروع ہوتا جس میں سب سے فعال خود پوسف حسن ہی کی ذات ہوتی ۔ وہ بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ سوال پوچھتے تھے اور بھی ان کی گفتگو معمولی ہے بھی تعصب سے آلودہ نہیں ہوتی تھی ۔ جن اور سادگی کے ساتھ سوال پوچھتے تھے اور بھی ان کی گفتگو معمولی ہے بھی تعصب سے آلودہ نہیں ہوتی تھیں۔ سے نقط نظر کا مستقل اختلاف تھا ان سے پوسف حسن کی گفتگو کیں زیا دہ ہمل ، خوش گوار اور لطیف ہوتی تھیں۔

ان کی بیشکوں میں جواحباب اکثر وبیشتر تشریف لاتے بھے، ان میں جلیل عالی، ڈاکٹر سرور کامران، شفیع ضامن، ڈاکٹر نوازش علی، ڈاکٹر رشیدامجد، اختر عثمان اور عمران جہا تگیر شامل بھے ۔ ان کے علاوہ بھی ایک کھیپ نے اور پرانے کھنے والوں کی وہاں شام کواکٹھی ہوتی تھی ۔ ان میں ڈاکٹر سعیدا حمد، واؤ درضوان ، کامران کافی ، ڈاکٹر صلاح الدین درولیش، ڈاکٹر روش ندیم اور ڈاکٹر ارشد معراج اور راقم شامل ہوتے تھے۔

آپاس بات کے سخت خلاف بھے کہ مارکسی نقط نظر کی جمایت کرتے ہوئے ند ہب کی مخالفت کی جائے ۔ مارکس نے ند ہب کوافیون کہا تھا تھے اس کا سیاق وسباق مختلف تھا۔ یوسف حسن ند ہبی آ دمی نہیں بھے ، لیکن وہ غیر مذہبی بھی نہیں ہے ۔ عام انسانوں کی طرح ان میں خوف بھی تھا، اور ٹیڑھ بھی ۔ نماز نہ پڑھنے کی حد تک غیر مذہبی بھے ۔ لیکن مذہب مخالف نہیں بھے ۔

"ندہبی ہوکر بھی مارکسی ہوا جاسکتا ہے۔"وہ اصرار کے ساتھ کہتے۔وہ خاص کرمولا ما حسرت موہانی کی مثال دیتے ۔آپ کی اپنی زندگی بھی خوداس مثال ہے موافق تھی۔

ایک مرتبہ آپ نے مارکس ازم اورانفرادیت اورفردی آزادی پر ایک مضمون لکھااوروہ کسی اخبار
میں چھپوایا ۔ اس مضمون نے اس موضوع پر خاصی دھواں دھار بحث کو ہوا دی ۔ ہم نئے لکھنے والوں کی گھیپان

ے جا کر بحثیں کرتی تھی ۔ میں نے ان ہے کہا کہ مارکس ازم میں انفرادیت اورفردی آزادی کی گنجائش نہیں
ہے۔ اس نقطے پر بحث چھڑ گئی۔ یوسف سن کا کمال بیتھا کہوہ آپ کوالی خفیہ ہلہ شیری دیتے کہ لگتا آپ نے
کیا ہمت کی تھی اور کیے دھڑ لے ہان ہے اختلافی بحث شروع کردی تھی۔ حالاں کہ آپ اکسائے گئے
ہوتے تھے۔ آپ کو ورغلایا گیا ہوتا تھا۔ کھینچ کھانچ کراس بحث میں گھسیٹا گیا ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بات پر زور
دیا کہ مارکس کے لیے فردی کوئی حیثیت نہیں تھی ۔ وہ معاشرے کی بات کرتا ہے۔ اس کے لیے جز واہم نہیں
دیا کہ مارکس کے لیے فردی کوئی حیثیت نہیں تھی ۔ وہ معاشرے کی بات کرتا ہے۔ اس کے لیے جز واہم نہیں
ہے،کل اہم ہے۔

شاید میں نے بیربات ما پختگی ہے کچھ زور دے کر کھی تھی ۔انھوں نے دیر تک اس کی وضاحت میں مارکس ازم کی باریکیاں واضح کیں ۔ مارکس ازم ہے متعلق جو نکات یوسف حسن کومعمو کی سا جذبات کا تڑ کا لاگا دینے کے بعد ان ہے سننے کو ملتے بتھے،ووان کی عام گفتگوؤں میں ممکن نہیں تتھے۔

میں نے جت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست خودایک طبقہ ہے۔ جواسخصال کرتا ہے۔ انھوں نے کہا، ''آسی ہیگے او، پوسٹ ماڈرنسٹ ۔'' میں نے اس پر بھی اختلاف اوراحتجاج کیاتو کہنے لگے، کہ پوسٹ ماڈرنسٹ پہلے مارکسی ہی تھے۔ مارکس ازم پر مشکل وقت آیا ہتو بیاس سے علیحدہ ہوگئے ۔ پچھسر مابید داریت کی چکاچوند سے متاثر ہوئے اورنگ تیوں نے نئے ذہنوں کواپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر گفتگو کے آخر میں ہولے''بس جیہی گل اے۔''

شگفتہ بیانی بھی آپ کی شخصیت کا ایک خاصر تھی ۔ گئی ایک جملے یوسف حسن کے ہے ہوئے آج بھی ہماری یا دواشتوں کو اجا لتے ہیں۔ ایک موقع پر جب ایک شاعر نے ا دبی مجلس میں اپنی شعری کا وش ہرائے تقید پیش کرنے سے پیشتر اس کی فوٹو کا پیاں کروانے کی اجازت جا بی تو اس سے کہا کہ فلاں دکان سے فوٹو کا پی کروائے گا جہاں لکھا ہوا ہے ، اصل ہے بہتر'۔

ان کی کتابوں کی دکان میں محفل گرم تھی خوب گر ما گرم بحثیں ہور بی تھیں ۔ کسی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں جگہ سے کھڑے ہوئے کہا'اجازت دیجئے میں چلتاہوں۔'

يوسف حسن نے جواب ديا۔ 'دھيان سے - ذرابر سيهوكر چليے گا- پہلے ہى يہال بہت گھرمس ہے۔ '

اپنی صحت ہے انھوں نے اتنی ہی ہے اعتمالی کرتی ، جتنی انھیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ بہت کم لوگوں کو پیتہ تھا کہ انھیں کینسر ہوگیا تھا۔ شاید انھوں نے بھی اس کاعلاج بھی ڈ ھنگ سے نہ کرایا ہو۔ اور کیا پیتہ اس کے بگڑ جانے تک انھیں اس کاعلم ہی نہ ہوا ہو۔

چند ہیں پہلے میں لاہور منتقل ہوگیا تو ان سے ملاقاتوں کا سلساہ ختم ہوگیا۔رابطہ بھی نہیں رہا۔لیکن ان کے بارے میں خبریں بہلے میں لاہور منتقل ہوگیا تو ان سے ملاقات کی صورت بنتی ۔ایک بار برانی انارکلی میں وہ ترقی پہند تنظیم کے چندارا کمین کے ساتھ تشریف فرماتھے۔ای تنظیم کے چت منعقد کی گئی سی تقریب میں تشریف لائے تھے۔وہاں ہوگی کے باہر فٹ پاتھ پر کری پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔میں بھی پاس ہی جا بیٹھا۔"اوہ لائے تھے۔وہاں ہوگی کے ناموں نے مسکرا کرکھا۔ پچھا دھراً دھر کی با تیں ہوئیں میں نے پھر سے ان کے شعری مجموعے کی اشاعت کی بابت سوال کیا۔ بولے " نے فیرساریاں نوں کہ کے چھیوا دوو۔"

میں نے کہا کہ سارے تیار ہوجائیں گے، آپ ہی نہ بھاگ جائے گا۔تو کہنے لگے کہ''اچھا فیرےالے ٹھبرو، میں اک واری فیرو مکیلواں مجھیا کرو۔و کھناضروری ہوندااے۔''

اس بات کو چند سال بیت گئے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ جپتال میں ہیں۔ پھر ان کی سنائ نی آگئے۔
الطاف حسین اسد نے ان کی وفات پر انگریز کی میں مضمون لکھاتو خیال آیا کہ ان سے ملا قاتوں اوران سے
جڑکی یا دوں کا ایک مختصر خزانہ میر ہے پاس بھی موجود ہے اور ابھی تا زہ تھا۔ میں نے فقط ان یا دوں کو شخوں پر
بھیرنے کی کوشش کی ہے۔

کسی بھی زندہ شے کا نیست ہوجانا ناگزیر ہے کہ چلے جانے سے مفر ممکن نہیں ہے لیکن ہرشے
کا مُناتی نظام میں کچھ جگہ رکھتی ہے جواس کے چلے جانے سے عارضی طور پر خالی ہوجاتی ہے اور یہ خلا پُر ہونے
میں وقت لیتا ہے۔ یوسف حسن کے چلے جانے سے جو خلاء اس کا مُناتی نظام میں پیدا ہوا ہے وہ چا ہے بھر
جائے ،ان کے جانے اور چا ہے والوں کے دلوں میں ایک طویل عرصے تک یا شاید بھی پُر نہیں ہوگا۔ ان کے
جانے سے دنیا کی خوبصورتی میں مزید کی آگئی ہے۔ ایک خوبصورت ، بھلے مانس، طرح دا راور محبت کرنے والا
شخص ہمارے درمیان میں سے اٹھ کرچل دیا۔ محفل کوئونا کر گیا۔

\*\*\*

#### ادريسيابر

# یوسفی صاحب: آبگم سے خوابگم تک

ایک زمانے تک باتی ساری دنیاجس بچے کے لیے،خودائ کے بقول ،بیرون-بیکانیری گیٹ تھی، وہرا ہواتو ساری دنیا کواس گیٹ کے ندر تھینج لایا۔وہ بھی کسی تیخ وتمر کے ٹم بوتے پر نہ کسی طبل وعلم کے زور شورے۔ بلکہ محض اپنے قلم کی طافت ہے۔ایک بارجواس چراغ تلے بیٹھ گیا،وہ روشنی کے اس محیط ہے بھی نہ نکل پایا جس کانا م مشتاق احمد یوشی ہے۔

یوسنی صاحب کے لیے تفضیل -کل ہے ادھر کم ہی کوئی صیغہ استعال ہوا ہے ۔تا ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسنی صاحب کے مزاح کے بارے میں بہت اچھایا کم اچھاکا فی کچھ کہا جاتا رہا ہے اور یقینی بات ہے کہ مزید بھی کہا جائے گا۔اس سلسلے میں جو بات متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی وہ چراغ تلے کے معصوم شرارتی انشائیوں سے لے کرفاکم بدہن کے بھر پورومسر ورمزاح تک اور ذرگذشت کے بجیدہ مسخاکوں سے لے کرفاکم بدہن کے بھر پورومسر ورمزاح تک اور ذرگذشت کے بجیدہ مسخاکوں سے لے کرفاکم بدہن کے بھر پورومسر ورمزاح تک اور ذرگذشت کے بجیدہ مسخاکوں ہے لے کرآ ہے۔

صبنے اینڈ سنزے کوئی کتاب خرید بیغیر خوشی خوشی نکلیں تو ممکن ہے تھڑ ہے، ہی ہر آپ کا ناکرا پر وفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے بی - ٹی ( گولڈ میڈ لسٹ ) ہے ہور ہے۔ان کابایاں پاؤں ٹھیک وہاں پڑ رہا ہوگا جہاں ۔۔۔ وردایاں بھی، آ داب! گلی کی نکڑ پر خان سیف الملوک خان ابدالی سمیت آپ کے منتظر ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ۔ بٹارت میاں کا خاندانی "نال" زیادہ دور نہیں جہاں ایک اور بروہر کے خاندانی خان ہے لی کرمرگ ۔ کمبوہ حشنے دارد کافعرہ بلند کریں تو تعجب کیسا۔

یہرا غالما تو کسی محقق کا درد سر ہوسکتا ہے کہ مشاق احمد یوشی نے اپنااد بی ہمزاد محض اتفاق ہے دریا فت کیا تھایا خوب سوج سمجھ کر چنا تھا۔ لیکن یہ طے ہے کہ مرزا عبدالودود بیگ کا وروداردوا دب کے حق میں نہایت مسعود ثابت ہوا۔ شیق الرحمان کے شیطان اور رضیہ ،محمد خالداختر کے بچا عبدالباقی اور بھیجے بختیار خلجی کی طرح یوشی کے کرداروں کا نگارخانہ وسیع بھی ہاور رنگارنگ بھی ۔ شیمی سے اینڈرین تک ، فینی سے فاروقی تک ، بائی فوکل کلب سے دھرج میں گئے تک ۔۔۔یادش بخیر یوں کا ایک جہان آبا د ہے۔ تاہم مرزا کی ذات ہی نہیں بات بھی الگ ہے۔

شام شعر یاراں کی گھپ اندھیری رات میں غروب ہونے سے پہلے تک اردومزاح کا آفتاب نصف النہار پر ہی تھا۔ نئی صدی کے آغاز میں یوشی صاحب کی پہلی تین کتابوں کے کمپوزنگ شدہ ایڈیشن با زار میں ہر آمد ہو ساق د کھے کر ذراخوشی نہ ہوئی۔ ان جملہ لطابف الحیل کے ایک طرح سے ضائع جانے کا دکھ کوئی ان کے چاہنے والوں سے بوچھے جو کسی بھی مصنف اور اس کے کا تب کے درمیان دلچسپ ترین مکالموں سے عبارت تھے، اورجنہوں نے ان کتابوں کے پیش لفظ تک کوایک ادبی شہکا رکا درجہ دے ڈالا تھا۔

ناقدین کا کہنا ہے اور بجا بھی ہے کہ جنسیات پر بھی ڈھکا چھپا اظہارتو کہیں تھلم کھلاواران کے کام کو خالص مزاح کے بلندتر درجے ہے اتار کر بلکہ بعض اوقات تو دھکا مار کر ضلع جگت کی سطح پر لے آتا رہا ہے۔ پھر اس کے بالکل برعکس صورت حال کا سامنا تب ہوتا ہے جب ان کا اعلانیہ محدود مشاید وان کے مبینہ لامحدود مطالعے کاساتھ نہیں دے باتا ہے سارے جہاں کاعلم جماری نظر میں ہے۔ اور جماری نظر ہے کے جنس سے ہٹ کر نہیں دیتی ۔

گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ کے لائبریرین کوئن سے ممانعت تھی کہ اس اسٹوڈنٹ کو ایک بھی غیر نصابی کتاب ایثو ہوئی تو دونوں کی خیر نہیں۔ آخرا سے پورے ڈویژن میں ناپ کرنے کے لیے تیار کیا جارہا تھا نہ کہ کوئی شاعرادیب بننے کے لیے۔ تدیر سے کا مغر مانے والے خیر خوا ہوں کو کم کم خبرتھی کہ اس نوجواں مسلم پر نصاب ہی میں شامل خدائے بخن کی مشہور غزل کے مطلع نے صادق آنا تھا، اوران سب تدبیریں نے الٹ کے رہ جانا تھا۔

اپنے دوسرے اسکالرشپ ہے اس نے جو پہلی کتاب خریدی وہ اردو کی آخری کتاب تھی۔ جو خوش شمتی ہے محض مام کی حد تک آخری ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کتابوں کا جو پراگاس کی زندگی میں آیا،
اس میں تمام کتابیں طنز ومزاح پر مبنی تھیں۔ جماقتیں، مزید جماقتیں، اور اہریں۔ خمارگندم اور بجنگ آمد۔
(چاکیواڑہ میں وصال اے اگلے سال نصیب ہوا) اور، خاکم بدئن، سب ہے ہڑھ کروہ کتاب جواس نے تا نگے میں بیٹھتے ہی کھولی تو مسکرا ہٹ ہے تہتے تک کی منزل اردوبا زارے گھر تک کے مختفر سفرے بھی کہیں سلے طے ہوگئی۔

گھر سے قو وہ انجینئر بنے نکا تھا، کین زیا دہ عرصہ نہ گز راتھا کہ اس اڑ کے کی تحریریں ادھرا دہرا دہی رسالوں جرید وں میں چھپنے لگیں۔ اکا دمی ادبیات کوجانے کیا سوجھی کہا ہے ادبیوں دانشو روں کی قو می کانفرنس میں بلا بھیجا گیا۔ سینئرز سے مکا لمے کے لیے ہمہ تن گوش، مشاہیر سے ملاقات کے لیے پر جوش ہم عصر وں کے مقابلے میں وہ اپنے یا دوسروں کے فوٹو کھینینے سے پتانہیں کیوں دورہی دوررہا۔ پھر بھی اپنے فیورٹ دیوقا مت

ناول نگار کے ساتھ فوٹو کے لیےا ہے ایک دوست سے درخواست کرتے بی۔

دوسر نے فوٹو کے لیے اس کی بھاگ دوڑالبتہ دید نی تھی۔خوداس کی سی تا قابلِ رشک صحت کا مالک منحنی ا دیب کانفرنس کے اس کم عمر ترین مند وب اوراپنے گمنام ترین فیمن کی بو کھلا ہٹ دیکھ دیکھ کر کھر کے گئام ترین فیمن کی بو کھلا ہٹ دیکھ دیکھ کہ مسکراتا رہا ۔ سکراتا رہا ۔ سکراتا رہا ۔ سکراتا رہا ہے لکا ساشر ماتا بھی رہا، جیسے فوٹو اس کے اپنے اصرار پر بی تو کی جارہی ہو۔ آتے کوئی میں برس بعد، دل نوازی کی وہ عطاد لبری کی وہ ادایا دکیا آئی، کہوہ یوشی مسکان ان بیقو بی آتھوں میں نے بھیل گئی۔

\*\*\*



شاخِ زماں آئینہ ہے، باغ مکاں آئینہ ہے (بین الاقوامی ادب سے تراجم)

#### سۇر

زمیندار نے بیفتے کی شام مزدوروں کو تخواہ کی ادائیگی کردی۔ یہ کام اختیام کو پہنچا تو ساتھ ہی اندھرا چھا گیا اوررسوئی میں شکی لالٹین کی روشنی ہے در خت اوراس کے نیچ کالے چپر سے چک اُلے۔ اس بفتے کو تخواہ وصولنے کے بعد لوگ تتر ہتر ہونے کے بجائے در خت کے نیچ کھڑ ہے ہو گئے اور وقت گزاری کے لیے گپ شپ میں مشغول ہو گئے۔ جب آخری شخص کو بھی ادائیگی ہوگئی تو زمیندا ربولا "اب خوا تین اورلاکوں کو بھی بلاؤ، ہرکوئی یہاں موجو دہونا چا ہے " نوکر جومیز کے قریب ہی کھڑا تھا اورلوگوں کو آواز دے رہا تھا، آگ ہو ھا اور یہ تھم دُہرا دیا گرکسی اور لیچ میں ۔ وہ لوگوں کو سالوں سے ایسے ہی آوازی و بیتا تھا۔ جُمعے میں پچھ بل جل ہوئی وہ خواتین جو درختوں کے فیجے نتاظر تھیں، آگے ہو میں آؤ ان کے لباس روشن ہوگئے۔

اب آ دھے روشن چہر وں کو اُمید تھی کہ بیرسم جلد ہی اختتام کو پہنچے گی اور وہ اپنی جمونیر ایوں میں آگ کے قریب جاسکیں گے۔ کسی کے کہے بناہی وہ اور قریب آگئے۔ زمیندا رنے بولنا شروع کر دیا، جیسے زمین سے با تیں کر رہا ہو، جو اُس کے سامنے بچھی پڑی ہواورا ندھیر ہے کی وجہ ہے آ نکھا وجھل ہو۔ وہ پہلے بھی بیکی بارکر چکا تھا لیکن آج وہ بہت غصے میں تھا۔ اسے علم تھا بیصرف وقت کا ضیاع ہے، اِسے یا دآیا کہ سورج کی روشنی میں فصل کیسے چک اٹھتی ہے، اس یا دہے اُس کے لیجے میں مزید کڑ واہٹ آگئی۔

مسئلہ بیتھا کہ رات کو کالے ہاتھ چھلیاں تو ڑیتے اور وہ چوروں کو بھی بھی پکڑ ندسکا۔اگلی صبح وہ قدموں کے نثان دیکھا،اس نے ہرجتن کیا، ڈرایا دھمکایا،راشن گھٹایا اور جرمانہ بھی کیالیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ جب فصل آتی وہ اندازے سے کم ثکلتی۔

جب ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو دسویں با ربتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو زمیندار نے لوگوں کے چہروں پر لکھا پڑھ لیا۔لوگ تنگ پڑچکے تھے۔انھیں جمونپڑیوں میں جانے کی جلدی تھی جہاں گرم کھانا اُنکا منتظر تھا، زمیندار کوغصہ آگیا اور گفتگو کرنی بند کر دی اور زورے مکامیز پر مارا تا کہ ہر کوئی اس کی جانب متوجہ ہوجائے۔

" جولس " زمیندار بولا \_ا یک لمبایز نگاشخص آ گے بڑھا \_وہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھا ک لگ رہا تھا \_

زمیندار نے اس کی طرف دیکھا اوراڑائی کے لیے کلاو ہا راہا۔وہ سالوں سے کھیتوں میں کام کررہاتھا، زمیندار اُسے پیارے بوڑ ھلد معاش کہتا ہوتا تھا۔وہ اے چھا لگتاتھا اوروہ عرصے سے اکٹھے تھے۔جولس آ دھاسال پانی بھرتا ،جڑی بوٹیوں کاعلاج کرتا اور گھاس کا ٹنافصل آنے کاوفت آتا تواس کی قدرومنزلت اور ہڑھ جاتی۔

"جولس ادھر آؤ۔ " زمیندا ربولا اور کری کے ساتھ پڑئی بندوق اٹھالی۔ جولس ساون میں دن کے وقت جمونیرٹری میں سوتا اور رات کو کھیتوں کی حفاظت کرتا جہاں ہرن اور سؤ رفصل پر حملہ کرتے ۔ سؤرتو ایک ہی رات میں گئی ایکر ستیاناس کر دیتے ۔ اُس نے بندوق پکڑی اور کاندھے پراس کا وزن محسوس کیا۔ وہ پچھ مایوس سالگ رہا تھا۔

"جولس،اس سال جوشے بھی نظر آئے پھڑ کا دینا۔"

" تم سمجھ گئے ہو؟ "

"جي ما لک\_"

"ہرشے، ہرن ، بابون اور سؤر، جو بھی دیکھو چھوڑو گے نہیں، آوا زبھی آئے تو گولی چلا دینا "، لوگوں میں بل جُل ہوئی اور کچھ شور بھی ہوا۔ "اگر دونا تگوں والاسؤ رنظر آئے تو پھر بھی ایبا ہی کرنا ہے۔میری زمینیں سؤروں کے لیے نہیں؟

جولس کچھ نہ بولا ، وہ کا ندھے بربند وق رکھ کے لوگوں سے مخاطب ہوا۔

"ا بتم جا سکتے ہو " کچھ در بعداس کے سامنے خالی میدان پڑا تھا۔وہ اندھیر ے رہتے پر اُن کے نگے یا وُں کی آوا زاور غصے بھری باتیں سن سکتا تھا۔

" ٹھک ہے جولس؟"

" میں اس سال گولی نہیں چلاؤں گا۔ " زمیندار کسی اور بات کا منتظر تھا، وہ اپنے تھم پر پر بیثان نہ ہوا۔ جولس کئی سالوں سے یہاں کام کر رہا تھا۔ اُس نے بھی کسی پر گولی نہیں چلاؤی تھی۔ چور ہر سال اپنا کام دکھا جاتے اور وہ بندوق لیے پھر تا رہتا۔ وہ گھس پٹھیوں کوڈرا نے کے لیے ہمیشہ ہوائی فائر کرتا۔ بیسب ڈرا واہی تھا، ہوسکتا ہے اِس دھمکی ہے کچھڈ راکل ڈرجاتے ہوں، ورنہ سب کو پینہ تھا وہ ہوائی فائر کرتا ہے۔

چھلیاں چوری ہوجا تیں اوروہ کچھ نہ کریا تا۔

"تم گولی کیوں نہیں چلاؤ گے؟ " زمیندا رنے یو حچا۔

"اس کی وجدمیری بیوی ہے، میں آپ سے بات کرنا جا ہتاتھا۔ "جولس بولا۔

" ہاں تیری بیوی! " زمیندار کویا دآ گیا۔ جولس برانے زمانے کی روح تھی ، اُس کی دوبیویاں تھیں۔

پہلی میں سے کئی بچے تھے جب کہ نئی نے اس کانا ک میں دم کررکھاتھا جب سے پچھلے سال سے نئی بیوی آئی تھی، وہ راتیں یا ہر رہنالیندنہیں کرنا تھا۔

"دن کے ہارے میں تمھارا کیا خیال ہے " زمیندار نے مذاق سے پوچھا۔وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اندر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔اسے اپنے ہی لوگوں پر محافظ بنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اُس نے بھی مالک کا پورا تھم نہ مانا۔وہ دات جھاڑیوں میں پھرنے کے بجائے گھر رہنا جا ہتا تھا۔اُسے پچھلے سال سے بیکام اچھا نہیں لگتا تھا، اِس سال تو اور بھی بُرا لگ رہا تھا۔ جب وہ ہا ہر ہوتا تو ایک نوجوان اُس کی خوبصورت بیوی کے پاس آیا کرتا تھا۔

ایک دفعہ اس نے بیوی کو مار نے کے لیے چیڑی بھی اٹھائی، پھر نیچے پھینک دی۔وہ بوڑھا تھا اور دوسرا شخص جوان ۔ بیوی کو پیٹنے کا کیا فائدہ۔اُس نے مالک ہے بھی بات کی لیکن اُس نے بھی پچھ نہ کیا۔وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔اس نے بہی لفظ دہرائے ،اور لالٹین کو اِس اندا زے پکڑا، تا کہ اِس کی روشنی جھاڑیوں تک جا سکے۔
"جولس! میں تمھاری بیوی کے بارے میں پچھ نہیں سننا چا ہتا۔خود اس کی حفاظت کرو۔اچھا پھر خدا حافظ۔"

زمینداراندر چلاگیا اور با ہر اندھر انجیل گیا وہ خاموثی ہے انظار کرتا رہا کہ اُس کی آنگھیں اندھر سے کی عادی ہوجا کیں ۔ پھروہ پاؤں کے نیچ پھرمحسوں کرتے ہوئے رہتے کی کھون میں چل پڑا۔
اندھر سے کی عادی ہوجا کیں ۔ پھراہ کھلاتھا ۔ لیکن جب اُسے گھرنظر آیا تو اسے لگا وہ مزید نہیں چل پائے گا اور وہ ادھر بی کھڑا ہوگیا ۔ اُسے جمونپڑی کھلاتھا کیا دلفظر آئے ۔ وہ اپنی تکونی شکل کی جمونپڑی کہ کیجہ سکتا تھا جس میں اُس کی بیویاں کھانا پکانے کے بعد اُسکی منتظر تھیں ۔ لیکن وہ کھانا کھانا نہیں چا بتنا تھا۔ اسے گھر سکتا تھا جس میں اُس کی بیویاں کھانا پکانے کے بعد اُسکی منتظر تھیں ۔ لیکن وہ کھانا کھانا نہیں چا بتنا تھا۔ اسے طنزیہ گفتا کورنی تھی ۔ وہ تھی اور جوان بیوی اس سے طنزیہ گفتا کورتی تھی ۔ وہ تھی اور اُس کا ندا قی اور جوان بیوی اس سے طنزیہ میں گئن تھے۔ اُسے اپنے اندرجلن کسی زخم کی مانند محسوں ہورہی تھی ۔ وہ کھیتوں میں نہیں جانا چا بتنا تھا اور نہی میں گئیں تھے۔ اُسے اپنے اندرجلن کسی زخم کی مانند محسوں ہورہی تھی ۔ وہ کھیتوں میں نہیں جانا چا بتنا تھا اور نہی اندھیر سے میں دخمن جھائے ہوں کے قریب سے گز رہا ہے اچھا لگ رہا تھا۔ اُس راسے کچھے کھائے بغیر ہی وہ ڈیوٹی کی جانب اندھیر سے میں دخمن جوائی ہورہ کی جانب اندھیر سے بیا ہورہ کی اور دی مسارا دن کمبل اوڑ دھ کے سویا رہتا اور منہ سورج کی جانب کے لیے روانہ ہوگیا ۔ لیکن اگر اور کی کورد کا مدا واکر سے گا۔ جب شام ہوئی ، وہ جلد ہی کھانا کھا کر با ہر چلا گیا ۔

وہ جمونیر کی کے قریب کچھ دریہ کے لیے خاموش کھڑا رہا۔اے اپنا آپ بھاری محسوں ہور ہاتھا۔وہ کسی مقصد کے بغیرا دھر کھڑا رہا جیسے اُس کی ٹائلیں چلنے ہے انکاری ہوگئی ہوں وہ سارا ہفتہ زمینوں کی حفاظت نہ کرسکا۔ جانور کھلے عام فصل پر جملہ آور ہوتے رہے،اے کسی شے کی پرواہ نہتھی۔وہ ساری رات اپنی حبونیٹر می کا پہرہ دیتااور کبھی نہ سوچتااندر کیا ہورہا ہے۔ بس اپنی آنکھیں ادھر گاڑے رکھتا۔ جب آگ بجھ جاتی تو گھر کے اندر چلاجا تا جیسے لمباراستہ چل کے آیا ہو۔

اگے دن لوگوں نے شراب پینی تھی۔ وہ وہاں جا سکتا تھا لیکن وہ شام کے وقت باہر نکل گیا۔ اُس نے دیکھا، اس کی بیوی اُس کے باہر جانے پر خوش ہوئی تھی۔ وہ در خت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ بندوق پکڑی اور جمونی ٹری کی مگرانی کرنے لگا، وہ پیتے نہیں کیا گیا سوچتارہا۔ اُسے وہ نوجوان یا داآ گیا جے اُس نے پچھ دن پہلے اپنی بیوی کے قریب دیکھا تھا۔ اُسے جب بیہ مظریا داآیا تو بندوق پر اُسکی گرفت مزید سخت ہوگئی۔ پھر سائس لینے کے لیے اس نے بندوق نینچر کھ دی اور با زوؤں کو ڈھیلا جھوڑ دیا۔ آج اس کے اندرا عمّا دلوٹ آیا تھا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے گھوڑ ے پراٹگیاں رکھ کے محافظ بن کے کھڑا رہا۔ جب اُس نے نوجوان کے بارے میں سوچاتو اُسے وہ ہرن یا دا گیا جے اُس نے گزشتہ سال ما راتھا جس کی زبان سے مٹی گی ہوئی تھی اور جس کے جم سے خون بہدرہا تھا۔

ا چانک بہتالہو، مرے ہرن کا جسم اوراً س کی بیوی کے ساتھ ہنستا ہوا نوجوان، سب پچھاُس کے دماغ میں بیٹھ گیاا وراُس کے اندر دباؤاور ہڑ ھا گیا۔اُس نے لمباسانس لیااور بندوق پھراٹھالی۔کسی دوست کی مانندا ہے قریب کیاا ور درختوں کے درمیان ہے گھر کود کھناٹر وع کردیا۔

سورج ڈوب چکا تھا گراس کی لالی ابھی باتی تھی جہاں وہ کھڑا تھا وہاں رات لگ رہی تھی۔ جبونیڑیوں کے درمیان لوگ نظر آرہے تھے، وہ باتیں کررہے تھے، بنس رہے تھے اور ما چنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔آ گ جل پڑی کھی اور دھوئیں کے با دلوں میں چنگاریاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈھول دھیے دھیے نگرے تھے، جلد ہی ماج شروع ہونے والاتھا۔لوگ میلوں ہے آرہے تھے۔لگتا تھالوگوں کوما چنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرما پڑے گا۔

اُس نے تین ہارکس کے چلنے کی آواز سی ۔ اُس نے نوجوان کودیکھنے کے لیے اپنی گردن موڑی۔وہ دھیر ے دھیر سے دھیر سے جولس چپ کر کے کھڑا ہو دھیر سے دھیر سے بہاں ہے گزرا کرنا تھا۔اُس کی نظر جولس کی جمونیڑ کی پر ہوتی تھی۔جولس چپ کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنا سائس روک لیا۔ درختوں کے کا لے سائے نے اے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔اُس نے جوان کو دیکھا۔وہ چانا ہوا آگ کے قریب پہنچ گیا اوراُن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا جواپنی ہاری کا انتظار کررہے تھے۔اے کسی نے گھاس نہ ڈالی۔ پھروہ اُس کی جمونیڑ کی کے اندر جلاگیا۔

کئی گھنٹے گز ریئے ۔وہ نا چنے لوگوں کو دیکھتا رہاا ورڈھول کی آوا زبھی سنتار ہا جب کہ تارے اُس

کے سر پر چنک رہے تھے۔ پھرائس نے سوچا چھوٹی سی جھونپڑی میں کیا ہورہا ہوگا۔اب آگ بچھ پچکی تھی اور نا پنے والے کمبلوں میں گھس گئے تھے۔اُس کی کمر پیچھے جاند چھوٹا اوراو نچانظر آرہا تھا اور در خت اپنے کالے سائے رستوں پر ڈال رہے تھے۔وہ اب صبح کی خوشبوسو گھ سکتا تھا اُس نے نوجوان کواپنی طرف آتے دیکھا۔ جولس نے اپنے بیر ہلائے۔بندوق اپنے بازور رکھی اور گھوڑے کواپنی اٹکلیوں سے محسوس کیا۔

جبنو جوان اُس کے قریب سے گر راتو وہ محکن سے چورلگ رہاتھا۔ جولس بھی اُس کے پیچھے پیچھے جاتے ۔ یہ چانا شروع ہوگیا۔ درختوں کی ٹمپنیوں سے گرانے کے باعث شبنم کے قطر سا سی کی ناگلوں پر پڑر ہے تھے۔ یہ مختلا کی ٹھار رائے تھی۔ وہ اُس کے اتنا قریب تھا کہ بندوق سے اسے چھوسکتا تھا۔ جولس آ رام آ رام سے چل رہا تھا اور سا راوفت یہ سوچتا جا رہا تھا کہ اُس نے کس طرح ہرن کو دس قدموں کے فاصلے سے فائر کر کے ما راتھا۔ جب وہ ایکڑوں پر پھیلی کئی کے قریب پہنچا تو جولس بئی کی مانند چلنا شروع ہوگیا۔ نوجوان تھا وہ شراب جب وہ ایکڑوں پر پھیلی کئی کے قریب پہنچا تو جولس بئی کی مانند چلنا شروع ہوگیا۔ نوجوان تھا وہ شراب کے لاکس کی تھی تھیپ کی آ واز آ رہی تھی۔ جولس کے اندر اِس شخص سے نفر سے شعلہ بن چکی تھی ۔ چال ڈھال سے لگتا ہی نہیں تھا یہ وہ وہ بی نوجوان ہے جواس کی بیوی سے ہنی شاہر کیا گرنا تھا۔

جب وہ شکار کرنے والے مقام پر پہنچ، جولس و ہیں کھڑا ہوگیا اور نوجوان کو آگے جانے دیا۔اُس نے بند وق کا ندھے تک اٹھائی۔ بیرل کونا روں کی جانب کیا تو اُے اِک چیک نظر آئی۔ وہ بنتظر رہاا ور نوجوان کوئکی کی طرف جاتے دیکھتا رہا، پھرٹھیک وقت پر گھوڑا دبا دیا اور دوسرا فائر کرنے کے لیے تیار ہوگیا۔ وہ چینٹا ور جسم کو گھیٹیا ہوا مکئی کی فصل میں غائب ہوگیا جولس نے بندوق نیچ کرلی اور در دیلے الفاظ سننے لگ گیا۔اے لگا جسے کوئی نیند میں یا تیں کر رہا ہو۔

وہ ٹم نیوں اور پتوں میں ہے گزرتا اُس تک پہنچے گیا۔ جباُ س کاجہم ٹھنڈاپڑ گیا تو اُس نے ہٹا کے اسے ہٹا کے اسے دیکھا، اُس کے جہم میں چھوٹا ساسوراخ ہوگیا تھا اور زمین پر پڑالہو کارنگ کا لا ہوگیا تھا۔ اُس کاچرہ و زمین کے ساتھ دبا ہوا تھا۔ "سؤر" جولس نے چاند کی طرف منہ کر کے کہا۔ پھراُس نے اُس کے جسم کو ٹھڈامارا، "اور کچھ نہیں صرف اِک سؤر"۔

اً س نے بیالفاظ ایک بار پھر دہرائے ،صرف بیدد کیھنے کے لیے کہ ان کی گونج کیسے سنائی دیتی ہے۔ ان کے بیالفاظ ایک بار پھر دہرائے ،صرف بیدد کھنے کے لیے کہ ان کی گونج کی سے سنائی دیتی ہے۔

جوگندریال ہندی ہے ترجہ جنیف باوا

## مخقركهانيان

(1)

نہیں اس پہاڑ پر سبزہ نہیں اُگیا۔ کیوں نہیں اُگیا۔ ارے بابو، جس مورکھنے پیٹ میں استے فیمتی پیشر سبزہ آئے۔ پھر سجا کرر کھے ہوں او اُسے بے فکری کی نیند کیے آئے؟ ہاں ذرا ساسوکر بھر بھر اہوتو سینے پر سبزہ آئے۔ ہاں بابو، میں ہرایک سے نفرت کرتا ہوں۔ ماں باپ سے۔ بھائی بہن سے۔ دوستوں سے۔ ہر ایک ہے۔

نہیں ۔ بیتم کیا کہدرہے ہو ۔ کسی ہے نفرت مت کرو۔ ندبابو تبمھاری بات، مان کوں تو اکیلارہ جاؤں گا۔

----

**(۲**)

نہیں رحمان بابو جواللہ کو پیارے ہوتے ہیں، وہ زندگی بھوگ کر ہنتے کھیلتے اُس کے پاس لوٹ جاتے ہیں ۔ خبیس اپنے گھور بڑھا ہے گی ہائے ہُوں میں بھی مرما نصیب نہیں ہوتا ۔ اللہ اس برحم کرے ۔ و اقو اپنے کے دھرے کی سز ابھو گتے ۔ اپنا جنم جیے جانے کی تد ہیر کیے جاتے ہیں ۔ اللہ رحم کر سے ساری زندگی کسی کی نہ تنی ، اب تو اپنے آپ کواپنی مرضی سے سپر دکر دے ۔ اللہ رحم کر سے ساری زندگی کسی کی نہ تنی ، اب تو اپنے آپ کواپنی مرضی سے سپر دکر دے ۔

(...)

**(r)** 

اس بچے پر ہنس کیوں رہے ہو۔رحمان بابُو؟ ہوں، سیٹی بجائے جارہی ہے۔ہاں بابو، ہر با را پنی سیٹی کی آواز جون کر کیسے کھل کو ہنس پڑتا ہے اور ہنتے ہنتے ایک بار پھر سیٹی میں اپنی ساری سانس چھوڑ دیتا ہے۔

''ہیں بابُو، یہی آو ہڑ ہے بھی کرتے ہیں۔ 'نہیں، دیکھو بچہ اب سیٹی نہ بجایا نے پر کیوں کر شپٹا رہا ہے۔

بابُو، ہم سب ہڑ ہے بھی آو بہی کرتے ہیں۔اللہ سے دعاما گلورحمان بابُو، سب کی سیٹیاں بجتی رہیں۔

----

شمصیں اپنی آخری کہانی کا نظار ہے بابُو؟اورشمصیں یقین ہے کتِمھاری یہ آخری کہانی ہمھاری سب سے بڑی کہانی ہوگی۔

یقیناً ہوگی بابُو ، پر اُے لکھو گے کیوں کر؟

سہی نے تو مجھے بتلایا تھا کہ ہر کہانی ، کہانی کار کی وار دا**ت** ہوتی ہے۔

نہیں بابوشہی نے تو بتلایا تھا کہ برخص کی سب سے بڑی وار دات اُس کی موت ہوتی ہے۔

ذراسوچوبارُو، اپنی میسب سے بڑی کہانی لکھنے کے لیے اپنی موت کو کسے جیو گے؟

نہیں بائو، جی بھی لیے تو مرو گے کیے؟

مجھےافسوس ہے بابو اپنی آخری کہانی نہیں لکھ یا و سے \_

----

(a)

پہلے بھی لوگ جموث بولا کرتے تھے بابُو، مگرید بڑے ایمان والے، اس کیے عدالتوں نے فیصلہ کرلیا کہ برمقد مے سے پہلے انھیں خداا ورایمان کی شم کھانے کو کہا جائے۔ بال، یوں ہر مجرم کومقد مہ شروع ہونے سے پہلے ہی دھرلیا جاتا۔

ہ، سی ہوں۔ ہاں اُسی وقت سے عدالتیں خدا کی قتم ہے ہی ہرکیس کی چھان بین کرتی آرہی ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو بابُو ،ابِ تو خدا کی گواہی کا موقع تھا پر مجرم اتنا کارگر جموٹ بولتے ہیں کہ بے گنا ہو را اپنے جرم کوقبول کر کےعدالتی رخم کے لیے ہاتھ پھیلاد ہے ہیں۔

----

**(r)** 

میرے کلینک میں ایک روبوٹ آنکلا ۔رحمان بابُو ، چیک اُپ کے بعد میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بتانے لگا ؛ میں تھکا تھکا سار ہے لگا ہوں ڈا کٹر ۔ا وراس کی شکا بیت سُن کر مجھے بیڈ کٹر ہونے گئی کہ کہیں اس میں جان اون نہیں پڑگئی؟

\*\*\*

### ارون کمارجین ہندی زبان ہے ترجمہ: تنویر غلام حسین

# پیٹ کی آگ

آج پر شانت بہت خوش تھا۔ تین سال کی بھا گ دوڑ کے بعد اُے ایک پرائیو یے کمپنی میں کار ڈرائیور کی نوکری مل گئی تخواہ تین ہزار روپے تھی ۔ کئی اُمیدوا روں کے درمیان کا فی سورس، سفارش اور منت والتجا کے بعد اُے بیکام ملاتھا۔

پُر جوش پرشانت سوچ رہا تھا۔ بھی افرادا سے اپنی آپ آس لگائے ہوئے تھے، والدی خواہش مختی کہ بیٹا کچھ کما کراُن کاعلاج کر واسے تا کرتندرست ہوکروہ بے کارپڑی ہوئی زمین سے پچھ فسل لے سکس اور مال کی خواہش کختی کہ بیٹا سالوں پرانے مکان کی مرمت کروا کرایک دو نئے کمر سے بنوا د سے کیوں کی کل بہو گھر آئے گاتو اُس کے لیے گھر ٹھیک ہونا چا ہے، اُن کی اپنی زندگی تو اس طرح تنگ حالی میں کٹ گئی۔ چھوٹی دونوں بہنیں، ممن اور سُوربھی چا ہتی تھیں کہ بھیا اُٹھیں نئے کپڑ سے اور سائنگل لاکر د سے اور وہ اُس پر سکول جایا کریں دونوں کونت نئے کپڑ سے لپند شے لیکن گھر کے خراب حالات اُٹھیں معلوم شے لہذا تہوا روں پر بھی دونوں خاموش رہتی تھیں اور بھی کوئی پو چھاتو کہتیں 'دنہیں بھیا! یہی کپڑ سے اچھے ہیں کیا کرنا ہے نئے لے کر۔ لیکن اُن کی آنکھوں کے بھاؤا اور دوسری سہلیوں کے نئے کپڑ وں کی طرف دیکھتی حسرت بھری نگا ہیں، لیکن اُن کی آنکھوں کے بھاؤا اور دوسری سہلیوں کے نئے کپڑ وں کی طرف دیکھتی حسرت بھری نگا ہیں، مرف دُعائی کرسکتا تھا۔

''لیکن اب وہ اُن کی بھی حسر تیں آ ہتہ آ ہتہ پوری کر دے گا'' یہ سویتے ہوئے پر شانت کاچیرہ خوثی ہے چیک اُٹھا۔

آ دھی رات کو دروا زہ کھنگھٹانے کی آوا زے میٹھی نیندسویا پرشانت چونک اُٹھا، آ تکھیں ملتے ہوئے جوں ہی اُس نے دروا زہ کھولا،سامنے اُس کے گا وُں کا ہی ایک ساتھی شمجو کھڑا تھا۔

كياب شمجو بهائى ؟ إتنى رات \_\_\_؟

"بہت بُری خبر ہے پر شانت \_\_\_ورنداتن رات کو تیرے پاس کیوں آتا" کہتے کہتے شمجو ہانینے لگا ۔اُس کے چبر ہواٹیاں ار رہی تھیں \_

لیکن بات کیا ہے؟ پرشانت کا دل کسی بُری خبر اور ضدشے سے کانپ اُٹھا'' بات بہ ہے۔۔۔تیرے والد کی وفات ہو گئی ہے۔۔۔ پچھ در پہلے ہی میر سے الک کے پاس گاؤں سے فون آیا ہے۔''

یہ سنتے ہی پرشانت کا سر چکرا گیا اور وہ وہیں دھم ہے بیٹھ گیا۔'' والدصاحب چلے گئے۔۔۔اُن کے علاج کے لیے ہی تو میں بھٹک رہا تھا،اب کیا کروں گامیں؟

کیوں کروں گانو کری؟ پرشانت کے دل میں در دا ٹھا۔

كياسوچنے لگے پرشانت؟

شمجوکی آوازے وہ چونک اُٹھا۔

'' میں نوکری حجوڑ دوں گا، گاؤں میں رہوں گا۔'' پرشانت بڑ بڑایا۔''نوکری حجوڑ دے گا؟ لیکن کیوں؟ کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد شمصیں بینوکری ملی ہے، پھر کس طرح اپنی بیوہ ماں کا پیٹ بھرے گا، کیسے اپنی حجوثی بہنوں کویڑ ھائے گا؟ کیسے بنائے گاٹو نا گھر؟

شمھونے چونک کرأس سے کہا۔

''لیکن 'لیکن' 'ریشانت کے منہ سے لفظ شاید روٹھ سے گئے ۔

''ارے گرتو دودِن نہیں آیا تو تیری نوکری خودہی چلی جائے گ''اُ سے اپنی سُنا کی دی،اوراُ س کے کانوں میں صاحب کی آوازگو شجنے گئی۔''دیکھو پرشانت! بینوکری ملٹری کی نوکری کی طرح ہے شہیں ڈیوٹی کے لیے ہروفت تیارر ہنا ہے کوئی ریسٹ نہیں ، کوئی ڈیوٹی ٹائم نہیں ۔ شہیئ ۔ سیجے'' بیصاحب کی واضح تنہیہ کھی ۔ اور ہاں! اگرتم اتنی سخت ڈیوٹی نہ کر سکوتو میر سے پاس اور بھی آدمی ہیں ۔ لہجہ عام لیکن لفظ کڑو سے تھے۔''نہیں سر! میں یوری مستعدی ہے بھی کام کروں گا۔ ملٹری کے جوان کی طرح پرشانت نے اُ سے مطمین کیا تھا۔

''۔۔۔اب کیسے مانگے کا صاحب ہے چھٹی؟ اور کیا گارٹی ہے کہلوٹے پر مختبے صاحب پھرے نوکری دے دےگا؟

یرشانت نے خودے سوال یو جھا۔

کیکن والدصا حب کی آخری رسومات ، دکھی ماں کوتسلی ۔۔۔؟ بلکتی بہنوں کے آنسو ۔۔۔ کون کر ے گایہ۔۔۔؟اریخے ہی تو اکلونا بیٹا ہے اُن کا ،اُس کا دل پھوٹ پھوٹ رویڑا۔

آخری رسومات کوگا وک والے کر دیں گے، ماں بھی کچھ دنوں میں سنجل جائے گی۔ پر پیٹ کی آگ تو زندگی بھر جلے گی۔۔۔اُٹ کینے ُجھائے گا؟ ماں بہنیں، دا دی بھی کے پیٹ ہیں۔ حقیقت پسندانہ برپٹا نت کا یہ کھٹور فیصلہ تھا۔ خیالات کے بینیں اور تکلیف سے خیالات کے بینی برائی بہتی ہوہ ماں ہسلی کورسی بہنیں اور تکلیف سے کرا ہے اُسے فود کے روم روم ہے، خاندان کی مستقبل کی ذمہ داریاں بھاری پڑیں۔
''ماں اور چھوٹی بہنوں کے پیٹ کی آئے و فہیں سہہ پائے گا۔۔۔وہ کل بھی ڈیوٹی کرےگا۔''
ریٹا نت نے کھور فیصلہ لے لیا۔

شمجومیرے بھائی! میں گاؤں نہیں جاؤں گائم جاؤ۔۔۔ کہد دینا میں گاڑی لے کرکئی دنوں سے باہر گیا ہوا ہوں۔''

روتے سکتے ہوئے پرشانت نے کہا۔

اُس نے اپنی گھڑی اور جیب کے بچے پیے شمجو کے ہاتھوں میں رکھ دیے، باپ کی آخری رسومات کے لیے۔

'' ورد مکیره مال کو\_\_\_چیوٹی بہن \_\_\_اوردا دی\_\_\_\_''

کہتے کہتے اُس کا گلہ رُندھ گیا ، الفاظ روٹھ گئے اور آئکھیں بھرنے لگیں۔شمجو نے بھی ڈبڈ ہاتی آئکھوں ہے اُس کا کندھاد ہایا۔پرشانت شمجوے لیٹ کر پھوٹ کر روپڑا۔

\*\*\*

## سویتلا ناالیگز وچ تلخیص وز جمه مبشر احمد میر

# ليفشينك كيموت

''اگر کوئی خط نہ ملے تو پریشان مت ہونا۔' انھوں نے لکھا،'' پہلے والے پتے پر خط بھیجتی رہنا۔ دو مہینے تک کوئی خط نہ آیا۔ مجھے خیال تک نہ آیا کہ وہ افغانستان میں ہیں۔ میں تعیناتی کے نئے مقام پران سے ملنے جانے کی تیاریوں میں سامان سمیٹتی رہی۔

انھوں نے خط میں اپنے جنگ کے اذر ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا الکھا، ہم دھوپ تا پنے اور محھلیاں پکڑنے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنی ایک انھور بھی ہجیجی، جس میں وہ ریت میں دھنے ہوئے ایک گدھے پر سوار سے ۔ ان کے گھر وہنچنے تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ محافہ جنگ پر ہیں۔ وہ چاہتے سے کدان کی بیٹی ان کی عادی نہ ہو، چناں چہ بیا رانہ شفقت کا ظہار نہیں کرتے سے ، شاید اس کا سبب میتھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی تھی ۔ تا ہم اب کیا راآئے تو گھنٹوں بیٹھا ۔ تکتے رہنے ، ان کی آنکھوں میں اتنی افسر دگی ہوتی کہ مجھے ڈر گلنے لگتا۔ چھٹیوں میں دیر سے جا گنا ان کا معمول تھا، میں اٹھے کہ تھی رہنے کہ نہوں سے جا گنا ان کا معمول تھا، میں اٹھے کہ نے کو تیار کرتی تھی ، لیکن اس مرتبہ صبح سویر سے اٹھ جا تے ، خودا سے کنڈرگارڈن لے جاتے ، ہمیشہ کندھوں پر بٹھا کر لے جانا لیند کرتے ، چھٹی سے کافی پہلے اسکول کے گیٹ پر پہنچ جاتے ۔ چندمرت ہم تھیٹریا سینما بھی گئے ، لیکن و ہا ہر جانے کی بچائے گھر رہنا لیند کرنے گئے تھے۔

میں انھیں ان کی مطلوبہ محبت نہ دے تکی ۔ کا م پر جانے کے لیے تیار ہور ہی ہوتی یا ان کا کھانا تیار کرنے باور چی خانے میں ہوتی، وہ ووقت بھی انھیں نا گوارگز رہا ۔ آج کٹلس رہنے دو، میں گھر ہوں ، آج چھٹی کرلو۔ انھوں نے ائیر پورٹ وینچنے میں جان ہو جھ کر دیر کر دی ، تا کہ میں مزید دودن مل جا کیں ۔ آخری رات وہ بہت پیارے لگ رہے تھے، چپ چاپ مجھے تکے جا رہے سے ۔ آخر میں مجھے کہنے لگے ، ''تمھارا! شمیں اگر کبھی کوئی مردمل جائے ، مجھے بھول نہ جانا ۔''

میں بولی ،''ابیانہ کہو۔وہ شھیں کبھی نہیں ماریں گے، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ وہ ابیانہیں کرسکیں گے ۔''

وه بننے لگے،" بھول جاؤ، میں برا اہو گیا ہوں۔"

میں نے مزید بچوں کے بارے میں بات کی لیکن ان کا کہنا تھا کہ انتھیں مزید بچے نہیں چاہیں۔

"جب میں واپس آ جاؤں گا، پھرا ورپیدا کر ایمائے اکیلی انھیں کیے سنجالوگی۔"

پھروہ چلے گئے، میں انتظار کرنے کی عادی ہو گئی کیان جب بھی کوئی جنازہ گاڑی دیکھی، مجھے اپنا دل ڈو بتا محسوس ہونا ، میں رونا اور آنسو بہانا چاہتی ، میں گھر کی جانب دوڑتی، جہاں ایک دیوار پرصلیب آویزال تھی۔ اس کے سامنے گھٹوں کے ٹی جھکتی اور دعا کرتی ۔''خداوند! میری خاطر انھیں سلامت رکھنا ۔انھیں مرنے نددینا۔'' جس دنی انہ میں میں فلم ، کھنا گئے تھی میں کافل سے دیں مقصی گھ میں کھیا ہوں کہ انہوں کی بھر انہوں کے انہوں کی بھر انہوں کے بارہوں کی انہوں کے بارہوں کا بھری کھیا ہوں کہ انہوں کی بھر انہوں کی بھر انہوں کہ بھر انہوں کی بھر کی بھر انہوں کی بھر کی بھر انہوں کی بھر کی بھر انہوں کی بھر کیا تھر انہوں کی بھر کی بھر انہوں کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر انہوں کی بھر کی ب

جس روزیدسانح ہوا، میں فلم دیکھنے گئی تھی۔ میری نظریں پر دے پڑھیں، مگر میں کھوئی ہوئی کی تھی اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ایسا تھا، جیسے میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں یا مجھے کسی جگہ جانا ہو۔ فلم ختم ہونے تک میرا وجودنشست سے بندھارہا، لیکن ذہن کسی ویرانے میں بھٹکارہا۔ اب مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ لا زمانس وفت وہ اپنی زندگی کی ہارتی ہوئی لڑائی کڑر ہے ہوں گے۔

ایک ہفتہ بل مجھان کی خبریت کی اطلاع ملی تھی۔ان دنوں کئی مرتبہ میں نے پڑھنے کے لیے کوئی
کتاب اٹھائی لیکن کچھ پڑھے بغیر واپس رکھ دی۔ میں نے ان کے دوخط بھی وصول کیے ،معمول کے مطابق
مجھے خوش ہونا چا ہے تھا، مجھے انھیں بوسہ دینا چا ہے تھا۔ گراب کی باران کے خط دیکھتے ہوئے میں بیسون کر
افسر دہ ہوجاتی کہ مجھے اور کتنا عرصہ ان کا نظار کرنا ہوگا۔

جنگ میں ان کے کام آنے کے نو دن بعد صبح پانچ بجے مجھے ٹیلی گرام ملا، جے کسی نے چیکے ہے دروازے کے بینچ ہے اندر کھسکا دیا تھا۔ ٹیلی گرام ان کے والدین کی جانب سے تھا۔ '' چلی آؤ! پٹیا گزر گیا ۔''روتے روتے میر ک چکی بندھ گئ، رونے کی آوازے پڑی بھی جاگ گئ اور خود پر گزرنے والی قیامت ہے بخبر، میر ہے ساتھ رونے گئی۔

گھر میں معمول کے اخرا جات کے لیے چند روٹل تھے۔ مجھے کچھ بھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کروں، کیے کروں ،یا کہاں جاؤں؟ میں نے بگی کوسرخ کمبل میں لپیٹااورسڑک پر جا کھڑی ہوئی۔بس کے آنے میں کافی در تھی ،البتہ خوش تسمتی ہے ایک ٹیکسی رک گئی۔

میں نے ٹیکسی ڈرائیورے کہا،" مجھائیر پورٹ جانا ہے۔"

یہ بتاتے ہوئے کہ وہ چھٹی کے بعد گھر جارہا ہے، وہ شیشہ بند کرنے لگا۔

"میراغاوندافغانستان میں مارا گیاہے۔"

ایک لفظ کے بغیروہ باہر نکلا اورئیکسی میں سوار ہونے میں میری مددی۔وہ مجھے میری ایک سہلی کے گھر لے گیا ،جس نے مجھے کچھ رقم ادھار دی۔ائیر پورٹ کے عملے کا کہنا تھا کہ ماسکو کی کوئی نشست نہیں ہا اور مجھے اپنے مقبل نشست نہیں ہے اور مجھے اپنے میگ ہو، میں خود کو گہر رہی مجھے اپنے میگ ہے وہ نحوس ٹیلی گرام نکال کرانھیں دکھا نا پڑا۔ممکن ہے میکسی دفتر کی کی فلطی ہو، میں خود کو گہر رہی

تھی، اگر میں خود کو یہ یقین دلاتی رہوں کہ وہ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہوں گے۔ میں رور بی تھی اور سب لوگ مجھے دکھے درج ہے نے انھوں نے مجھے ایک مال ہر دار جہاز پر ، جو کئی لے کر ماسکو جارہا تھا، سوار کردیا۔ جہاں سے مجھے انسک جانے والا جہاز مل گیا۔ اس کے بعد بھی میں دوروغی ہے، جہاں پٹیا کے والدین رہتے تھے، ڈیڑھ سو کلومیٹر دور تھی ۔ میر سے بار بار منتیں کرنے کے باوجود کوئی ٹیکسی والا مجھے وہاں لے جانے پر آمادہ ندہوا۔ آخر ایک ٹرک والے کو مجھے پرترس آگیا۔ ہڑی مشکل ہے آدھی رات کودو بج دوروغی پہنچ میں کامیاب ہوئی۔

'شايد په چځ ندمو ـ''

'' يبي سي ہے بمھارا! يبي سي ہے ۔''

صبح ہم ماٹری کمشنر سے گئے ۔انھوں نے سر دمہری ہے ہمیں بتایا ،'' جب بغش پہنچے گا ۔آپ لوگوں کو مطلع کر دیا جائے گا۔'' ما نسک میں صوبائی ماٹری کمشنر سے کے دفتر فون کرنے سے پہلے ہم نے دو دن انظار کیا۔ان کا کہنا تھا، بہتر یہی ہوگا کہغش وصول کرنے ہم خود جا کیں ۔ جب ہم ما نسک پہنچ تو ایک اہل کا رنے ہم خود جا کیں ۔ جب ہم ما نسک پہنچ تو ایک اہل کا رنے ہمیں بتایا کہ تابوت غلطی ہے انووی فی اجھیج دیا گیا ہے ۔ انودی فی اوباں سے سوکلومیٹر دور تھا۔ جس وقت ہم وہاں پہنچ دفتر کا وقت خم ہو چکا تھا اورا یک چوکی دار کے علاوہ، جواپنی کوٹھڑی میں تھا،کوئی اہل کا رنہیں تھا۔

"يهال هما يك نابوت \_\_\_\_'

'' وہاں دیکھ لیں''اس نے ایک جانب اشارہ کیا،''نابوت پڑا ہے۔اگر آپ کا ہوتو اے لے جا سکتے ہیں۔''

باہر کھلے میں ایک تابوت پڑا تھا۔جس پر چاک ہے ''سینئر کیفٹینٹ ڈونیار' 'گھسیٹاہوا تھا۔ میں نے اس جگہ سے تختہ ہٹایا، جہاں تابوت کی کھڑکی ہوتی ہے۔ان کا چہر ہسلا مت تھا لیکن شیو ہری طرح ہڑھی ہوئی کھی ۔سی نے انھیں نہلایا نہیں تھا۔تابوت کا فی حجونا تھا وراس میں سے بدبوآ رہی تھی ۔میں،اس کے سامنے، جو بھی مجھے ساری دنیا ہے عزیز تھا، گھٹوں کے بل جھی ۔انھوں نے اس حالت مجھے میراشو ہر لوٹا یا کہ میں اس کا بوسہ بھی نہ لے تکی ۔

وہ میرے آبائی قصبے 'یا زل' میں آنے والا پہلانابوت تھا۔لوگوں کی آنکھوں میں دکھائی دیے والی دہشت،ا بھی مجھے یا دہے۔جس وفت اے فن کیا گیا، میں بھی قبرستان میں تھی۔ جب فوجی بینڈ کی الودائی دہشت ناک چھنا کے سے گونچ رہا تھا۔ مجھے سفید بجری پر گریے اولوں کے تو نے رہا تھا۔ مجھے سفید بجری پر گریے اولوں کے ترشخنے کی یا دآگئی۔

میں نے ان کے ابا اور امال سے زیا دہ بات نہ کی ۔میرا خیال تھا کہان کی امال مجھ سے نفرت کرتی

ہیں، کیوں کہ میں زند ہتھی جب کہ وہ زند ہنیں تھے ۔ان کا خیال تھا، میں پھر سے شادی کرلوں گی۔اب وہ کہتی ہیں، 'جمعیں دوبارہ شادی کرلینی چاہیے۔' لیکن اس وقت میں ان ہے آ تکھیں ملاتے ہوئے گھراتی تھی۔ پٹیا کے ابا اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ان کا دماغ چل بے چل ہو گیا تھا۔'' ایسے جوان کو قبر میں اٹا رہا، حرامزاد ہے، انھوں نے اسے ماردیا۔' میری ساس نے اور میں نے بھی انھیں بتانے کی کوشش کی کہ حکومت نے ان کی قربانی کا اعتراف کرتے ہوئے انھیں میڈل دیا ہے اور یہ کی کہمیں اپنی جنو بی سرحدیں محفوظ رکھنے کے لیے افغانستان کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ایک ہی بات بار بار دہراتے، کے لیے افغانستان کی ضرورت ہے۔لیکن وہ کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ایک ہی بات بار بار دہراتے، 'حرامزادے، انھوں نے اے ماردیا۔'

بدترین ابھی آ گے تھا، مجھے اس سوچ کو اپنانا تھا کہ میرے لیے پچھٹیل ہیا، پچھٹیل ہے، کوئی نہیں ہے، جن کا انتظار کروں ۔ میں خواب میں ڈرکراٹھ بیٹھتی،میر اتمام وجود پسنے ہے تر ہوتا ۔ میں بیسوچ کر گھبرا جاتی، پٹیا واپس آئیں گے لیکن انھیں معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی بیوی اور بیٹی کہاں ہیں ۔میر ہیاس ایچھے وقتوں کی صرف یا دیں بچی تھیں ۔

جس دن ہماری ملا قات ہوئی، ہم نے اکٹھے ڈانس کیا۔دوسرے دن ہم باغ میں گھو منے گئے، اگلے دن انھوں نے مجھے سادی کی درخواست کی۔"میری مثلنی ہو چکی ہے۔"میں نے انھیں بتایا،" درخواست رجٹری آفس میں ہے۔" وہ چلے گئے۔اگلے دن ان کا خط ملا۔جس میں موٹے حروف میں سارے صفح پر پھیلا ہوالکھا تھا۔

"اوووٺ"

سردیوں میں جارے گاؤں میں جاری شادی ہوگئ۔ بیافراتفری میں کی گئی مصحکہ خیز شادی تھی۔ ہارے ہاں کے بارے جارے ہاں لوگ خواب و یکھا، جس کے بارے جارے ہاں لوگ خواب و یکھا، جس نے بارے میں، صبح اٹھ کر، میں نے اپنی امی کو بتایا،''امی! میں نے ایک خوب صورت جوان دیکھا، جس نے فوجی وردی پہنی ہوئی ہے۔ وہ ایک بل پر کھڑا مجھے بلارہا ہے۔ جب میں اس کی طرف پڑھے گئی ہوں، وہ پر سے جانے لگتا ہے۔ جب میں اس کی طرف پڑھے گئی ہوں، وہ پر سے جانے لگتا ہے۔ جب میں اس کی طرف پڑھے گئی ہوں، وہ پر سے جانے لگتا ہے۔ جب میں اس کی طرف پڑھے گئی ہوں، وہ پر سے جانے لگتا ہے۔ جب میں اس کی طرف پڑھے گئی ہوں، وہ پر سے جانے لگتا ہے۔ "

''کسی فوجی ہے شا دی نہ کرنا ۔ ورنہ تنہارہ جاؤگی ۔' ممیری امی نے تعبیر بتائی ۔ پٹیا کے باس دودن کی رخصت تھی ۔' نچلو، رجسٹری آفس چلتے ہیں ۔' درواز ہے میں داخل ہونے

ے پہلے وہ ایکارے۔

رجشری آفیسر نے ہم دونوں کوسرے یا وُں تک دیکھااور کہنے لگا،'' دومہینے کا انتظار کیوں؟ جوان!

جاؤا ہرانڈی لاؤ۔اتنی دیر میں ہم کاغذی کارروائی مکمل کرتے ہیں۔''ایک تھنٹے کے اندر ہم میاں ہوی تھے۔ باہر ہر فانی ہوائیں چل رہی تھیں۔

"دو کھے میاں! دلھن کولے جانے والی ٹیکسی کہاں ہے؟"

"ا بھی آیا!" و ہا ہر گئے اور میرے لیے ایک بیلا روس ٹریکٹر روکا۔

کی سالوں تک میں خواب میں ہم دونوں کو ہر فانی رائے پراس ٹریکٹر پرسفر کرتے دیکھتے رہی۔

آخری مرتبہ پٹیا رخصت پر گھر آئے تو دروازے پر تالالٹک رہا تھا۔ انھیں اپنے آنے کی اطلاع دینے کے لیے ٹیلی گرام کرنے کا وقت نہیں ملاتھا۔ میں اپنی ایک ہیلی کی سالگرہ منانے اس کے فلیٹ پر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ دروازے پر پہنچ ، موسیقی نگری رہی تھی تھی تھی گل رہے تھے۔ وہ ایک اسٹول پر بیٹھ گئے ، ان کی آنگھوں ہے آنسو وہ ہدر ہے تھے ، یا شاید میری آنگھیں ڈبڈ با رہی تھیں اور میں اپنے آنسوؤں کے مکس میں ان کے آنسو د کھے رہی تھی ۔ سالگرہ ہے والیسی پر انھوں نے بتایا، ''جس وقت میں شمصیں ملنے آرہا تھا، میر سے گھنے کہا ہارے تھے، جیسے ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہوں۔ مجھے یا دہ ایک مرتبہ ہم کپنگ منانے گئے۔ ہم میر سے گھنے کہارا ہے گئی رات کوکٹریاں انٹھی کر کے آگے جا گے جا گھوں میں نے جو کے میری آنگھوں میں نے جھیے کا رہے تھی تھو نے میری آنگھوں میں نے کہوئے کے نار کے کھنے ہوئے گئے ، ''تم نفسور نہیں کرسکتیں ، کسی دومر سے ملک کی خاطر مریا ، مجھے کتا ایسندے۔''

ان کی موت کے وقت میری مرچوبیں سال تھی۔ ان ابتدائی مہینوں کے دوران، میں کسی ایسے آدی ہے، جو مجھے چاہتا ہو، شادی کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی ، مجھے کیا چاہیے۔ میر سار دگر دزندگی معمول کے مطابق تھی۔ ایک صاحب گاؤں میں مکان بنا رہے تھے، دوسر سے کار کا سودا کررہے تھے۔ کسی نے فلیٹ لیا تھا اور قالین خرید نے یا باور چی خانے کے لیے باٹ پلیٹ خرید نے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ گزشتہ عظیم جنگ کے دوران پور سے ملک میں ہر فردہ تھا، سب مورتیں مل کرجانے والوں کی یا دمیں آنسو بہاتی تھیں۔ ہر شخص نے کسی کو کھویا تھا ورا سے علم تھا کہ اس نے کس کی خاطر قربانی دی ہے۔

کیٹرنگ کالج میں، جہاں میں کام کرتی تھی ، ایک سوافرا دکا عملہ تھا۔ان میں صرف میں تھی ،جس نے اپنا خاوند کھویا ، دوسروں کے لیے یہ بس اخبار میں چھینے والی ایک خبرتھی ۔

یرسوں بعد میں نے ایک ٹیلی وژن پروگرام میں سنا کہ افغان جنگ قوم کے لیے باعثِ ندامت ہے۔میراجی چاہا،سکرین قوڑ دوں ۔اس دن مجھ سے میراشو ہر دوسری مرتبہ کھوگیا۔

\*\*\*

(سویتلا ناالیگزوچ کی راپورٹ انوجوانوں کے تابوت اسے ماخوذ)

#### ولا دیمیرنا با کو**ف** انگریزی ہے ترجمہ بسجا دبلوچ

# علامتين اورنشانيان

انھیں حالیہ برسوں میں چوتھی باراس مخمصے کا سامنا تھا کرنا پڑرہا تھا کہ اُس نوجوان کی سالگرہ کے موقع پر کون ساتھنہ لے کر جا کیں جو دماغی طور پر صحت مند نہیں تھا اور لاعلاج تھا۔اُس کی کوئی خواہشات نہیں تھیں ۔انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی اشیااس کے لیے یا تو برائی کے بچوڑے ہے، مہلک عمل کے ساتھ متحرک بچوڑے جنہیں صرف وہی و کیے سکتا تھا، یا نا قابلِ قبول سہولتیں کہ جن کی اُس کی تجریدی دنیا میں کوئی افا دیت نہیں تھی ۔کئی اشیا کو رد کرنے کے بعد ،جو مکنہ طور پر اے نا راض یا خوفز دہ کر سکتی تھیں ( مثلاً کوئی بھی آلہ نما چیز ممنوعہ تھی ) اُس کے والدین نے ایک لطیف اور چھوٹا ساٹرائفل لیا۔ بیا یک ٹوکری تھی جس میں دس عدد چھوٹے فیوٹر فی جارتھے،جن میں تھیں کی جنگف اقسام بھری ہوئی تھیں ۔

اُس کی پیدائش کے وفت ان کی شادی کو کافی عرصگر رچکا تھا! ورا بو کئی ہیں بیت چکے تھا ور
ان کی عمریں کافی زیادہ ہو چکی تھیں۔اس کی ماں کے مٹیالے بھورے بال بے ترتیمی سے بندھے ہوئے
سے وہ سے سیاہ کپڑے ہے پہنتی تھی۔ دیگر ہم عمر خواتین کے برعکس (جیسا کہ سول، جوان کی ہمسائی تھی ،اس
کاچرہ پینٹ سے زرداور کا سی ہوتا تھا اور ہیٹ پھولوں کا گلدستہ تھا )، وہ بہار کی عیب بھو روشنی کو اپنا صاف چرہ
پیش کرتی تھی۔اس کا شوہر جو پرانے ملک میں ایک کامیا ب کاروبا ری شخص تھا، اب نیویا رک میں تھا اور کمل
طور پر اپنے بھائی اسحاق پر انحصار کرتا تھا، جو چالیس سال کے قیام کے ساتھ ھیتی امریکی تھا۔وہ بھی بھار
اسحاق سے ملتے تھے اوراس کانا م شنم ادہ رکھا ہوا تھا۔

اُس دن ،ان کے بیٹے کی سالگرہ کے دن ،سب پچھ غلط ہور ہاتھا۔زیرِ زمین ریل گاڑی دوسیْشنوں کے درمیان ہرتی رومنقطع ہونے کے باعث رک گئی اور کوئی چوتھائی گھنٹہ آٹھیں اپنے دلوں کی فرض شناس دھڑکنوں اورا خبارات کی سرسرا ہٹ کے علاوہ پچھ سنائی نہ دیا ۔اٹھیں آ گے سے جوبس پکڑیاتھی ،وہ بھی تاخیر کاشکارتھی اوراٹھیں فکڑیر کافی دیرا نظار کرنا پڑا۔اور جب بس آئی تو وہ ہائی سکول کے باتونی بچوں سے تھچا تھے کاشکارتھی ۔وہ جب سینے ٹو ریم کی طرف چلے تو بارش نے آلیا۔اٹھیں ایک بارپھرا نظار کرنا پڑا اوران کے بھری ہوئی تھی ۔وہ جب سینے ٹو ریم کی طرف چلے تو بارش نے آلیا۔اٹھیں ایک بارپھرا نظار کرنا پڑا اوران کے بھری ہوئی تھی اوراٹھی وہ جو گئی بجائے ،جیسا کہ عام طور پر ہوتا تھا (اس کا مغموم چر ہا داس اورا لجھا ہوا ، دا رہی

ہڑھی ہوئی اور کیل مہاسوں سے داغ دار ہوتا )،ایک نرس کمرے میں آئی ،جے وہ جانتے تھے،اوراس نے کھل کروضا حت کی کراس نے پھر سے خود کئی کی کوشش کی ہے۔اس نے ساتھ بی بتایا کہ وہ ابٹھ کے ہے کین شاید اس کے والدین سے ملاقات اسے پریشان کر دے۔ یہاں کام کرنے والے اشخ کم ہیں اور چیزیں اتنی آسانی سے گڈیڈ یا خراب ہو جاتی ہیں کہ انھوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے والدین کو وفتر میں نہ چھوڑا جائے بلکہ جب آگلی اروہ آئیں تب اے لایا جائے۔

عمارت کے باہر ماں نے چھتری کھولنے کے لیے اپنے شوہر کا نظار کیاا ور پھراس کابا زو پکڑلیا۔وہ
اپنا گلاصاف کرر ہاتھا، جو وہ پریشانی کے عالم میں ہمیشہ کرتا تھا۔وہ سڑک کی دوسری جانب بس سٹاپ کی اوٹ
تک پہنچ گئے اور اس نے چھتری بند کر دی۔ پچھ قدموں کے فاصلے پر ،ایک جھولتے اور پانی جھاڑتے درخت
کے نیچے، پانی کے گڑھے میں پرندے کا چھوٹا سا بے پر بچہ بے چارگ سے بچدک رہا تھا۔

زیر زمین ریل گاڑی کے میشن تک لمیسٹر میں اس نے اور اس کے شوہر نے ایک دوسرے سے کوئی بات ندگی اور وہ جب بھی شوہر کے بوڑھے ہاتھوں کی طرف دیکھی، جوچھتری کے دستے کو پکڑے ہوئے بل رہے بتھے اور ان کی پھولی ہوئی رگیں اور بھورے داغوں والی جلد دکھائی دے رہی تھی، وہ آنسوؤں کا بڑھتا ہوا دہاؤہ محسوس کرتی ۔ اس نے اپنے دماغ کو کسی اور طرف مائل کرنے کے لیے جب ادھرا دھردیکھا تو اے ہلکا سادھیکا لگا، ہمدر دی اور چیرت کا ملا جلا دھیگا۔ اس نے دیکھا کہ مسافروں میں سے ایک لڑکی جس کے بال سیاہ شھاور بھدے سے انگوٹھوں کے سرخ باخن تھے، ایک بوڑھی عورت کے کا ندھے برسر دی رور ہی تھی۔ اس عورت کی شکل کس سے ملتی ہے؟ وہ اسے ربی بابور سوونا گی، جس کی بیٹی گئی برس قبل منسک میں ایک سلوو و پک کے ساتھ بیائی گئی تھی۔ کے ساتھ بیائی گئی تھی۔ کے ساتھ بیائی گئی تھی۔

جب ان کے بیٹے نے آخری بار ایسا کرنے کی کوشش کی تھی تو ڈاکٹرز کے مطابق می تخلیقیت کا شاہکا رتھا؛ وہ کا میاب ہوجا تا اگر ایک حاسد مریض نے بین نہ سوچا ہوتا کہ وہ اڑنا سکھ رہا ہے اور اے ہروفت روک دیا۔وہ دراصل دنیا میں ایک سوراخ کر کے بھا گنا جا ہر ہاتھا۔

اس کے خبط کا نظام ایک سائنسی رسالے میں شائع ہونے والے تحقیقی مضمون کا موضوع تھا، جو سینے نوریم میں ڈاکٹر نے انھیں پڑھنے کو دیا تھا۔ لیکن اس سے کافی عرصہ پہلے وہ اور اس کا شوہرا پنے لیے اس الجھاؤ کو واضح کر چکے تھے۔ اس مضمون کا نام Referential mania تھا۔ ایہا بہت کم ہوتا ہے اور اس میں مریض پر تضور کرتا ہے کہ اس کے گر دو پیش ہونے والی ہر چیز اس کی شخصیت اور وجود سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ باتی لوگوں کو اس سازش سے باہر سجھتا ہے کیوں کہ وہ خود کود وہر سے لوگوں سے بہت زیا دہ ذبین سجھتا ہے۔

وہ جہاں بھی جاتا ہے، عظیم فطرت اس پر سابی قبن رہتی ہے۔ گھورتے آسان پر با دل ایک دوسرے کو اشاروں کے ذریعے اس کے بارے میں تفصیلی مطومات بھیجتے ہیں۔ اس کے انتہائی اندرونی خیالات رات کے وقت اشاروں سے اظہار کرتے درختوں کی طرف سے عام حروف میں زیر بحث آتے ہیں ۔ تنکریا واغیا سورج کے دھبوں کی ترتیب ایک عجیب طریقے ہے وہ پیغامات دیتی ہے جن کا سجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہرچیز ایک راز ہے اور ہرچیز کے لیے وہ ایک خیال ہے۔ اس کے چاروں اورجاسوں پھیلے ہیں۔ ان میں سے پھھا لگ مشایدہ کرنے والے ہیں، جیسا کہ شخصی اورسا کت تا لاب؛ دوسر ہے، جیسا کہ دکانوں کی کھڑکیوں میں شکھے کوٹ متعصب گواہ ہیں، دلوں کو مارنے پیٹنے والے؛ ان کے علاوہ پھروبی (بہتا پائی، کھڑکیوں میں شکھے کوٹ متعصب گواہ ہیں، دلوں کو مارنے پیٹنے والے؛ ان کے علاوہ پھروبی (بہتا پائی، طو فان) پاگل بن کی حدیک ہجائی، اس کے بارے میں مشخص شدہ رائے رکھتے ہیں اوراس کے کاموں کی مشکلہ خیز انداز میں غلط تعبیر کرتے ہیں۔ اس بہت میں مسائس لیتا ہے وہ فہرست کے مطابق مرتب ہوتی ہے اوراس کا اندرائ میں عرف کرنا چاہے۔ وہ جس شوق کو اکسا تا ہے، صرف قریب کے ماحول تک محدود ہے، لیکن افسوس ایسانہیں ہے! فاصلے ہوتا ہے۔ وہ جس شوق کو اکسا تا ہے، صرف قریب کے ماحول تک محدود ہے، لیکن افسوس ایسانہیں ہے! فاصلے ہوتا ہے ہیں۔ خون کے ذروں کے خاکے، لاکھوں گناہڑ کے جاتے وروسیچ میدا نوں میں اڑائے جاتے ہیں؛ اوراس ہے بھی دورعظیم نا قابل ہر داشت مضبوطی اور کیلئے ہوئے عرب ۔

جب وہطوفان اورزیرزمین ریل کی گندی ہوا ہے باہر نکے، دن کی روشنی کی تلجے می گلی کی روشنیوں کے ساتھ مل رہی تھی ۔ وہ رات کے کھانے کے لیے مچھلی خرید نا چا ہتی تھی ، سواس نے جیلی جار کی ٹوکری اے کی ساتھ مل رہی تھی ۔ وہ رات کے کھانے کے لیے مچھلی خرید نا چا ہتی تھی ، سواس نے جیلی جار کی ٹوکری اے کی گڑا فی اور اے گھر کی طرف مڑا، تیسر بدر ہے تک چڑ ھااور پھرا ہے یا دآیا کہ اس نے تو دن کے وقت چاہیاں ہوی کود سدی تھیں ۔

وہ اس خاموثی میں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور خاموثی ہی میں اٹھا جب دس منٹ بعد وہ نقا ہت ہے مسکراتے ہوئے اور اپنی بے وقو فی پر ما پند میدگی ہے سر ہلاتے ہوئے خود کو گھیٹی ہوئی سیڑھیاں پڑھی ۔وہ اپنے دو کمروں کے فلیٹ میں داخل ہوئے اور وہ جلدی ہے آئینے کی طرف گیا۔اپنے منہ کے کونوں کوانگوٹھوں کے ذریعے دبایا ،ایک خوفنا کے ماسک جیسی بنا وٹ سے اس نے اپنی نگ ہے آرام کرنے والی دانتوں کی مصنوعی بتیسی نکالی۔اس نے روی زبان کا اخبار پڑھا جواس کی بیوی نے میز پر بچھایا ہوا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے ایس خواموش تھی۔وہ اس کا موڈ جانی تھی اور خود بھی خاموش تھی۔وہ اس کا موڈ جانی تھی اور خود بھی خاموش تھی۔

جبوہ ہتر پر چلاگیا، وہ دیوان خانے میں تاش کے پنوں اور پر انی تصویروں کے اہم کے ساتھ بیٹی رہی ۔ تنگ ہے جن کے پار، جہاں ہارش اندھیر ہے میں کوڑے دان ہے گرا رہی تھی، کھڑکیاں نیم روش تھیں اوران میں ہے ایک میں سیا ہیا جامہ پہنے ایک مرد ہاتھ سر کے نیچ با ندھے ہوئے اور کہنیاں اوپراٹھائے ہوئے ، ایک بھر ہے ہوئے اس نے پر دہ نیچ کر دیا اور ہوئے ، ایک بھر ہے ہوئے اس نے پر دہ نیچ کر دیا اور تھویر میں و کیفنے گی جیپن میں وہ اکثر بچوں کی نسبت زیادہ جیرت میں جتلا دکھائی دیتا تھا۔ لیزگ میں ان کی جمن ملا زمہ اوراس کے موٹے منہ والے منظیتر کی تصویر البم سے باہر گرگئی۔ اس نے کتاب کے صفح اللے: جمن ملا زمہ اوراس کے موٹے منہ والے منظیتر کی تصویر البم سے باہر گرگئی۔ اس نے کتاب کے صفح اللے: نصویر جب وہ چار ہر گ میں ، ٹرماتے ہوئے ، ماتھے پر توری چڑھائے ہوئے ، ایک بی قرار کم میں ، ٹرماتے ہوئے ، ماتھے پر توری چڑھائے ہوئے ، ایک بی روسا کی گمبری ہے دوسری طرف دیکھتے ہوئے ، بی تھی دوسرے اجبنی سے پر سے دیکھتا ہو۔ یہ چگی روسا کی تصویر خواس وقت تک بینکوں کے دیوالیہ پن، کم موٹ کے دیوالیہ پن، کم موٹ کے دیوالیہ پن، کمالے مادوں اور کینم کے ہر صفح ہوئے وہ کی زد میں رہی جب تک کہ جرمنوں نے اے موٹ کے ریالے حادوں اور کینم کے ہر صفح ہیں ہری خروں کی زد میں رہی جب تک کہ جرمنوں نے اے موٹ کے گھائے دنا تا ردیا ، ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں وہ پر بیثان رہتی تھی ۔

لڑکا، چھری کا ۔۔۔۔یقسویے ہی ہے جبوہ انسانی ہاتھوں پیروں ہے بہندوں کی جیران کن تصویہ یں بنا تا تھا ورا یک بڑی عمر کے بند ہے کی طرح بے خوابی کے مرض کا شکارتھا۔اس کا کزن ا ب شطر نج کا معروف کھلاڑی تھا۔ لڑکا، اب آٹھ برس کا تھا، جے سمجھنا کافی مشکل ہو چکا تھا، جو راہداری میں دیوار پر گے کا غذ ہے خوفز دہ تھا، جو کتاب میں شامل ایسی تضویہ ہے خوفز دہ تھا جس میں کفن ایک دکش منظر تھا جس میں ایک پہیاڑی پر چٹا نمیں تھیں اور پرانے چھڑ ہے کا ایک پہیسو کھے ہوئے درخت کی ایک شاخ ہے لئگ رہا تھا۔وہ اب دس برس کا تھا، یہ وہ سال تھا جب ان لوگوں نے یورپ کو چھوڑا۔اے وہ شرمندگی یا دشی، وہ افسوس، سفر کی ذات آمیز مشکلات اور بھد ہے،شریہ جابل ہے جن کے ساتھ وہ مخصوص بچوں کے سکول میں بڑھتا تھا، اے وہاں اس وقت داخل کرایا گیا تھا جب وہ امر یکہ پہنچ تنے ۔اور پھراس کی زندگی میں وہ وقت آیا بڑھتا تھا، اے وہاں اس وقت داخل کرایا گیا تھا جب وہ امر یکہ پہنچ تنے ۔اور پھراس کی زندگی میں وہ وقت آیا میں جیرت انگیز صلاحیتوں والے ہے کی بے وقو فیاں قرار دیج تنے ،شدید ہو گئے، جیسا کہ اپیا ہونا تھا، وہ مدلل میں جیرے دھووں کے گہرے الجھاؤ میں تبدیل ہوگئے، اور عام ذہنوں کے لیے کمل طور پر نا قابل رسائی بن

یہ سباورمزید بہت کچھاس نے قبول کیا، کیوں کہ آخر کارزندگی ایک کے بعدا یک خوشی کے کھو

جانے کو قبول کرنے کا بی نام ہے، اس کے معاطع میں نصرف خوشیاں بلکہ بہتری کے موہوم اسکانات تک کھو جانے کو قبول کرنے کا اس نے سوچا ، دکھ کی متوائز لہروں کے بارے میں جو کسی نہ کسی وجہ سے اسے اوراس کے شوہر کو ہردا شت کرنا پڑی تھیں؛ نا قابلِ نضورا نداز میں ان کے بیٹے کو نقصان پہنچانے والی غیر مرکی دیویکل قوتیں؛ ونیا میں کو ملتا کی قسمت، جویاتو تباہ کردی گئیا ضائع ، یا پاگل پن میں ڈھل گئ؛ نظر انداز شدہ نے جو گندے کونوں میں خود کلامی کرتے ہیں؛ خوبصورت گھاس جے کسانوں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔

یہ نصف شب کاعمل ہوگا جب دیوان خانے سے اس نے اپنے شوہر کے کراہنے کی آوا زئنی ،اوروہ گھٹتا ہوا اندر داخل ہوا، شب خوابی کے لباس پر پرانا اوور کوٹ پہنے ہوئے جے اس نے استر خوانی کالر کے ساتھ لگایا ہوا تھا جوا سے عمدہ نیلے شسل خانے میں سب سے زیاد ہ پہند تھا۔

" میں نہیں سوسکتا!" وہ چلایا۔

"تم كيون نهين سوسكة ؟"اس نے پوچھا \_"تم تو بہت تھكے ہوئے تھے \_"

" میں اس لیے نہیں سوسکتا کہ میں مررہا ہوں،"اس نے کہا،اورصوفے پر لیٹ گیا۔

"كيامعدے كامسكہ ہے؟ كياتم جاتے ہوكہ ميں ڈاكٹر سولووكوبلا وَں؟"

" فیلیں ڈاکٹر کونہیں بلانا ،" اس نے کراہتے ہوئے کہا۔" ڈاکٹروں کوجہنم میں ڈال دوا ہمیں اے جلد از جلد وہاں سے نکالنا چاہیے۔ نہیں تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔۔۔ ذمہ دار!" وہ جلدی سے بیٹھ گیا ، دونوں یا وُل فرش پر رکھے، اپنے جینچی ہوئی مٹھی سے ماتھے کوٹھونکا۔

" ٹھیک ہے۔ "اس نےزی ہے کہا۔" ہم کل صبح اے گھر لے آئیں گے۔"

" مجھے تھوڑی سے چائے چاہیے۔"اس کے شوہرنے کہااور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔

مشکل سے نیچ بھتے ہوئے اس نے پچھٹا ش کے پتا ورایک دونصوریں اٹھا کمیں جوفرش پرگرگئ تھیں۔۔۔دلوں کی داس ،ہکم کا نہلا ،ہکم کا اکا ، ملا زمہ ایلسا اوراس کا وحتی پر کی ۔وہ جواں جذبوں کے ساتھا و نچی آواز میں بولتے ہوئے واپس آیا ''میں نے سوج لیا ہے ۔ہم اس سونے والا کمرہ دیں گے۔ہم میں سے ہرایک باری باری رات کا ایک حصہ اس کے قریب گزارے گا وردوسرا حصہ صوفے پر ۔ہمیں ڈاکٹر دستیا ہے جو ہفتے میں کم از کم دوبا راس کا معائد کرے گا۔اس کی کوئی ا ہمیت نہیں کہ شنم اوہ کیا سوچتا ہے۔۔ویساس کے باس کے بیس کے کہ کوئی استیار ہے گا۔

ٹیلی فون کی گھنٹی بچی ۔ یہ ٹیلی فون کی گھنٹی بچنے کے حساب سے خلاف معمول وفت تھا۔وہ کمرے کے

درمیان میں کھڑا پاؤں ہے ایک چپل ٹول رہا تھا جوائر گیا تھا،اوراس نے بچوں کی طرح دانتوں کے بغیر منہ کھول کر بیوی کودیکھا۔ کیوں کہ وہاس سے زیادہ انگریزی جانتی تھی،سوہمیشہ وہی فون نتی تھی۔
''کیا میں جارلی ہے بات کر سکتی ہوں؟''ایک لڑکی کی ست می آواز نے اے کہا۔

" تم كون سأنمبر ملار بى ہو؟ \_\_\_\_ نہيں ،تم نے غلط نمبر ملايا ہے -"

اس نے ریسیور آ ہتہ ہے نیچے رکھا اوراس کا ہاتھ دل کی طرف گیا۔''اس نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔''اس نے کہا۔

وہ جلدی ہے مسکرایا اور اپنی خود کلامی شروع کر دی۔جوں ہی دن چڑھے گا وہ اے لے آئیں گے۔انہائی ہری صورتحال کے۔اس کی اپنی حفاظت کے لیے وہ تمام چاتو حجریاں ایک مقفل دراز میں رکھیں گے۔انہائی ہری صورتحال میں بھی اس نے بھی کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا۔

ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی ۔

ای بےسری متحس نوجوان آوازنے جارلی کا یو حھا۔

'''تمھا رے پاس غلط نمبر ہے۔ میں شمھیں بتاتی ہوں تم کیا کررہی ہو،تم صفر کے ہندے کی بجائے او( 0 ) دیا رہی ہو۔' اس نے دوبارہ فون بند کر دیا۔

وہ غیر متوقع ، سرت انگیز چائے پینے بیٹھ گئے ۔ وہ اونچی آواز میں چسکیاں لے رہا تھا؛ اس کاچرہ چیک رہا تھا؛ تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی در بعد وہ اپنا گلاس دائر ہے میں گھما تا کہ چینی اچچی طرح حل ہو سکے ۔اس کے گئے سرکی ایک طرف رگ نمایاں دکھائی و ے رہی تھی ، اور اس کی ٹھوڑی پر چاندی جیسے کھڑ ہا اُنظر آرہ تھے ۔سالگرہ کا تحفہ میز پر پڑا تھا۔ جب اس نے چائے کا ایک اور گلاس بھرا ،اس نے اپنی عینک لگائی اور خوشی سے جیکتے ہوئے پیلے، سبز اور سرخ چھوٹے چھوٹے جاروں کا بھر سے معائنہ کیا۔اس کے بھد سے نم ہونؤں سے دوال لیبل ادا ہونے لگا ۔۔۔ خوبانی ،اگور، ساحلی آلو ہے،سفر جل ۔وہ جنگلی سیب تک پہنچا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بچی ۔۔۔

\*\*\*

#### مسا

کل رات مجھے اس متے کے بارے میں خواب آیا ۔ محض لفظ 'مستا' کے ذکرے تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو گے ۔ کتنی بارتم نے اس متے کی وجہ ہے مجھے ڈانٹا ہے ۔ وہ میرے دائیں کندھے پر ہے یا یوں کہیں کہ میری پشت پراوپر کی طرف ہے ۔ ''یہ پہلے ہی ہڑا ہوتا جا رہا ہے ۔اور کھیل اس سے ۔ جلد ہی اس میں سے کوئیلیں نکلے لگیں گی ۔''

تم مجھے یہ کہ کرچھٹرتے ،لیکن جیساتم کہتے تھے، وہ جسامت میں ایک بڑامسًا تھا، کول اور انجر انہوا۔ بچپن میں بستر پر پڑی پڑی میں اپنے اس مئے سے کھیلتی رہتی ۔ جب پہلی بارتم نے اسے دیکھا تو مجھے کتنی شرمندگی محسوس ہوئی تھی ۔ میں روئی بھی تھی اور مجھے تمھاراحیران ہونایا دے۔

''سیوکوا ہے مت چھوو ہم اے جتنا چھووگی، وہ اتنا ہی ہڑا ہوتا جائے گا۔''میری ماں بھی مجھے ای وجہ ہے اکثر ڈانٹٹی تھی ۔ میں ابھی چھوٹی ہی تھی ۔ بعد میں اپنے متے کو میں اکیلے میں ہی چھوتی تھی ۔ یہ عادت بن گئی، حالاں کہ میں جان بو جھ کرا بیانہیں کرتی تھی ۔

جبتم نے پہلی ہا راس پرغور کیا تب بھی میں چھوٹی ہی تھی ، حالاں کہ میں آپ کی بیوی بن چکی تھی۔ پیتے نہیں تم ، ایک مرد، بھی ہیں بھچھ پاؤ گے کہ میں اس کے لیے کتنی شرمند وتھی ، لیکن دراصل بیشرمند گی ہے بھی پچھ زیادہ تھا۔ بیڈراؤنا ہے میں سوچتی ۔اصل میں مجھے تب شادی بھی ایک خوفنا ک چیز لگتی تھی ۔

مجھےلگا تھا کہ میرے تمام را ز ظاہر ہو گئے ہیں، جیسے تم نے بھید کی سب تہیں ایک ایک کر کے ادھیڑ دی ہیں۔وہ را ز،جن سے میں بھی یا واقف تھی۔اورا ب میر سے پاس کوئی پناہ گا ذہیں پچی تھی۔

تم آرام سے سو گئے تھے۔ حالاں کہ میں نے پچھراحت محسوس کی تھی، کیکن وہاں ایک تنہائی بھی تھی کبھی بھی میں چو مک اٹھتی اور میر اہاتھا ہے ہی مئے تک پچنے جاتا۔

''اب تو میں اپنے متے کوچھوبھی نہیں سکتی۔'' میں نے اس کے بارے میں اپنی ماں کوخط لکھنا جا ہا، لیکن اس خیال ہے ہی میر اچپر دسرخ ہوجاتا۔

" متے کے بارے میں بیار میں کیوں فکر مندرہتی ہو؟" تم نے ایک بارکہا تھا۔ میں مسکرا دی تھی،

لیکن اب مر کردیکھتی ہوں او لگتا ہے کہ کاش ، آپ بھی میری عادت سے ذرا محبت کریا تے۔

میں متے کو لے کراتنی فکر مند نہیں تھی۔ ظاہر ہے، لوگ خواتین کی گردن کے نیچے چھے متے کونہیں ڈھونڈ تے پھر تے۔ اور چاہے متابڑی جسامت کا کیوں ندہو، اے بدنمانہیں مانا جاسکتا۔ مصیں کیا لگتا ہے، مجھے اپنے متے سے کھیلنے کی عادت کیوں پڑ گئی؟ اور میری اس عادت ہے آتنا چڑ تے کیوں تھے؟

"بند کرو،" تم کہتے،" اپنے متے ہے کھیلنا بند کرو۔" تم نے مجھے نہ جانے کتنی با راس کے لیے جھڑ کا۔" تم اپنابایاں ہاتھ ہی اس کے لیے استعال کیوں کرتی ہو؟" ایک با رتم نے چڑ کر غیمے میں پوچھاتھا۔

''بایاں ہاتھ؟'' میں اس سوال ہے چونک گئی تھی۔ یہ پنچ تھا۔ میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا تھا، لیکن میں اپنے مئے کوچھونے کے لیے ہمیشہ اپنابایاں ہاتھ ہی استعال کرتی تھی۔

ب سے دپورے سے ہیں ہیں ہوگاں ہوگاں ہوگاں ہے۔ ''مسّا تمھا رے دا کیں کندھے پر ہے ۔تم اے اپنے دا کیں ہاتھے ہے آسانی سے چھوسکتی ہو۔''

''احچھا؟''میں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا۔''لیکن یہ عجیب بات ہے۔''

"به بالكل عجيب نہيں ہے۔"

''لیکن مجھا پنے ہائیں ہاتھ ہے مسّاحچونا زیادہ قدرتی لگتا ہے۔''

"دایاں ہاتھاس کے زیاد قریب ہے۔"

" دائيں ہاتھے مجھے واپس جا كرمتے كوچھونا پڑتا ہے۔"

, پي<u>ڪي</u>؟"

"بی ہاں۔ مجھے گردن کے سامنے بازولانے یابازواس طرح پیچے، میں ہے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔"اب میں چپ چاپ عاجزی ہے تمھاری ہر بات پر ہاں میں ہاں نہیں ملار رہی تھی۔ حالال کتمھاری بات کا جواب دیتے ہوئے میر ہے ذہن میں آیا کہ جب میں اپنالیاں ہاتھا ہے آگے لائی تو ایسالگا جیسے میں شمصیں پر سے ہٹار رہی تھی، جیسے میں اپنے آپ سے معالقہ کررہی تھی۔" میں اس کے ساتھ ظالماند برتا و کررہی ہوں' میں نے سوچا۔

میں نے دھیمے لیجے میں پو چھا،"لیکن اس کے لیے بائیں ہاتھ کواستعال کرنا غلط کیوں ہے؟" "جا ہے بایاں ہاتھ ہویا دایا ں، بیا یک ہری عادت ہے ۔"

" مجھے معلوم ہے۔"

"كياميں في شخصيں كئى بارين بيں كہا كہم كسى ڈاكٹر كے پاس جاكراس كونكلوا دو؟"

''لیکن میں ابیانہیں کرسکی \_مجھے ابیا کرنے میں شرم آئے گی۔''

"پيوايک معموليات ہے۔"

"ا پنامتا ہوانے کے لیے کون کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟"

"بہت سے لوگ جاتے ہوں گے۔"

''چہرے کے درمیان میں اُ گے متے کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن مجھے شک ہے کہ کوئی اپنی گر دن کے نیچےاُ گے متے کوہٹوانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ڈاکٹر بینے گا۔اے پتہ لگ جائے گا کہ میں اس کے پاس اس لیے آئی ہوں ، کیوں کہ میرے شوہر کووہ ستا پسندنہیں ہے۔''

"تم ڈاکٹر کو بتا سکتی ہو کہتم اس مے کواس لیے ہٹوانا چا ہتی ہو، کیوں کہ تعمیں اس سے کھیلنے کی ہری عادت ہے۔''

"میںا نہیں ہٹوا نا جا ہتی ۔"

"تم بہت اڑیل ہو۔ میں کچھ بھی کہوں ہم خود کوتبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی۔"

'' میں کوشش کرتی ہوں ۔ میں نے کئی با راو نچے کالروالے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے تا کہ میں

اے نہ چھوسکوں۔''

«تنمها رى اليي كوشش زيا ده دن نهيس چلتى \_"

''لیکن میرااپنے منے کوچیونا کیاا تناغلط ہے؟''انھیں ضرورلگ رہا ہوگا کہ میں ان ہے بحث کررہی ہوں ۔ ... نبر سے سے ان بر مشہد کا میں شہر کیا ہوئی کے سے میں تاہم تاہم کا کہ میں ان کے سے میں تاہم تاہم تاہم کا انسا

" به غلط نہیں بھی ہوسکتا ،لیکن میں شمصیں اس لیے منع کرتا ہوں، کیوں کہ مجھے تمھا را ایسا کرنا پیند

نہیں "

"لکین آب یہ کیوں مالپند کرتے ہو؟"

"اس کی وجہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔اصل بات یہ ہے کہ محصیں اس متے سے نہیں کھیلنا

چا ہيے-بدايك برى عادت ب-اس ليے ميں جا بتا ہوں كتم ايساكرنا بندكر دو-'

" میں نے بھی نہیں کہا کہ میں ایسا کرنا بند نہیں کروں گی۔"

''اور جبتم اے چھوتی ہو ہو تو تمھا رہے چپر ہے پر وہ عجیب کھویا ساتا ٹر ابھرآتا ہے ۔''

شایدتم ٹھیک کہ درہے ہو پچھالیا تھا کہ تمھاری بات ہراہ راست میرے دل میں اتر گئی۔اور میں اتقاق میں سر ہلانا چا ہتی تھی۔

ی من کرده می سال درجی می ایسا کرتے دیکھوتو میرا ہاتھ پکڑلینا \_میر ہے چیز ہے پر ہلکی چیت لگا دینا ۔'' ''اگلی بار جبتم مجھےالیہا کرتے دیکھوتو میرا ہاتھ پکڑلینا \_میر ہے چیز ہے پر ہلکی چیت لگا دینا ۔''

''لیکن کیاشمصیں بیبا ہے پریشان نہیں کرتی کرگزشتہ دونین سالوں ہے کوشش کرنے کے بعد بھی تم

این اتنی معمو لی مادت بھی نہیں بدل سکی ہو؟''

میں نے کوئی جوا بنہیں دیا۔ میں تمھارے افعاظ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔

میر ے گلے کے آگے ہے میری پُشت کی طرف جاتا ہوا میر ابایاں ہاتھ، یہا داضر ور پچھا داس اور کھوا داس اور کھوں کی گلتی ہوگی ۔ حالاں کہ میں اس کے لیے 'تنہائی' جیسا کوئی افظ استعال کرنے سے پچکچاؤں گی ۔ حقیرا ورکم تر ، صرف خود کو بچانے میں مگن ایک عورت کی ادا۔ اور میر سے چہر سے کے تاثر ات سے بالکل ویسا ہی لگتا ہوگا جیساتم نے بتایا تھا، 'عجیب ، کھویا سا۔'

کیابیاس بات کی علامت تھی کہ میں نے منہ سے کامل خود سپر دگی نہیں بخشی تھی ، جیسے ہمارے درمیان اب بھی کوئی خلابا تی تھا۔ اور کیامیر سے سے تاثر ات تب میر سے چیر سے پر نمایاں ہوجا تے تھے، جب میں اپنے متے کو چھوتی تھی اور اس سے کھیلتے وقت تصورات میں کھوجاتی تھی ، جیسا کہ میں بچین سے کرتی آئی تھی؟

لیکن بیاس لیے ہوتا ہوگا، کیوں کہ آپ پہلے ہی مجھ سے غیر مطمئن تھے، تبھی تو آپ اس چھوٹے سے معاملے کوا تناطول دیتے تھے۔اگر آپ مجھ سے خوش رہے ہوتے ، آپ مسکرا دیتے اور میری اس عادت کے بارے میں زیادہ سوچے ہی نہیں۔

و دایک ڈراونی سوچ تھی۔تب میں کا نینے گلتی جب اچا تک مجھے بینیال آتا کہ پچھا یے مرد بھی ہوں گے جنہیں میری بہ عادت دِکش لگتی ہوگی۔

سیمیر ے لیے تمھارا پیاری رہا ہوگا جس کے سبب تم نے اس طرف پہلی بارتوجہ دی۔ مجھاس میں کوئی شک نہیں ۔ لیکن سے ٹھیک ان چھوٹی موٹی چوانے والی چیز وں کی طرح ہوتا ہے، جو بعد میں ہر ھاکر بگڑ جاتی ہیں اوراز دواجی تعلقات میں اپنی جڑیں پھیلا لیتی ہیں ۔ حقیقی شو ہراور بیوی کے درمیان ان ذاتی پاگل باتوں کا کوئی اثر نہیں ہڑتا ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوسری طرف ایسے میاں بیوی بھی ہوتے ہیں جو ہر بات پر خود کو ایک دوسرے کے خلاف پاتے ہیں ۔ میں بینیں کہتی کہ وہ جوڑے جوآپ میں بچھو تدکر کے چلتے ہیں، ایک دوسرے محبت ہی کرتے ہوں ۔ نہیں ایسا ہے کہ جن کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، وہ جوڑے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، وہ جوڑے ایک دوسرے سے خود کوروک نہیں پاتی دوسرے سے نفر سے ہو کہ وہ کوڑے ایک دوسرے سے نفر سے ہوتی ہوں، اور بیسو پنے سے خود کوروک نہیں پاتی دوسرے سے نفر سے ہوتی ہوں، اور بیسو پنے سے خود کوروک نہیں پاتی کہ یہ تر ہوتا ، اگر تم متے سے کھیلنے کی میری عادت کونظر انداز کردیتے ۔

اصل میں تم میری پٹائی پر آمادہ ہوگئے۔ میں روئی اور میں نے پوچھا کہتم استے متشدد کیوں ہوگئے ہو؟ صرف اپنامسًا جھونے کی مجھے ایسی سزا کیوں ملے؟ اپنی جلد ہی تو جھورہی تھی میں۔ ''تمھا ری اس بیاری کا علاج کیا ہے؟''غصے سے کا ٹپتی ہوئی آواز میں تم نے کہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہتم کیسامحسوس کر رہے تھے اور تم نے ابھی جو کیا تھا، اس کے بارے میں میری ناراضی بھی جاتی رہی۔اگر میں نے کسی اور کویہ بتایا ہوتا تو وہ آپ کو بداطوار شو ہر کہتا۔لیکن چوں کہ جمارے تعلقات ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں کوئی معمولی بات بھی جمارے درمیان کشیدگی ہڑھا دیتی تھی، جبتم نے مجھ پر ہاتھا ٹھلا،تو جیسے اس نے دراصل مجھا جا تک نجات دلادی۔

'' میں اس عادت کو تبھی نہیں حجوڑ پاوں گی ، تبھی نہیں ۔میرے ہاتھ بایندھ دو۔'' میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کرتمھارے سینے کی طرف بڑ ھادیے ۔ گویا میں خود کوتمھا رے حوالے کرر ہی تھی ۔

تم چکرا گئے تے مھارے غصے نے شمصیں نرم بنا دیا تھا، جذبات سے عاری کر دیا تھا۔تم نے میری کمر بند میں سے ڈوری لے کراس سے میر سے ہاتھ باندھ دیے۔

میں اپنے بند ھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بالوں کوسنوارنے کی کوشش کرنے گلی اور مجھے خوشی ہوئی، جب میں نے شمصیں اپنی طرف جھا نکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارمیری بیدعادت چھوٹ ہی جائے گی۔حالاں کہ اس وقت بھی اس منے کا ہلکا ساذ کر ہی کسی کے لیے خطر ناک تھا۔

کیامیری متا چھونے کی عادت دوبارہ لوٹ آنے کی وبہ ہے ہی آخر میں میر بے لیے تمھارا بچا تھپا پیار بھی ختم ہو گیا؟ کیاتم مجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمصیں مجھ سے کوئی امید نہیں تھی اور میں جوچاہے کر سکتی تھی؟ اب جب میں اپنے متے سے کھیلتی ہتم ایسے ظاہر کرتے جیسے تم نے بیسب دیکھانہیں تم مجھ کو پچھے نہ کہتے۔

پھرا یک عجیب بات ہوئی میری وہ عادت جوڈا نٹنے اور پٹنے سے بھی نہیں گئی،ایک دن اپنے آپ حچوٹ گئی۔ڈرانے دھمکانے والاکوئی بھی حربہ کارگرٹا بت نہیں ہوا۔وہ عادت خود بہخود چلی گئی۔

'' کیاتم جانتے ہو،اب میںا پنے متے سے نہیں کھیاتی ہوں۔'' میں نے کہا جیسے مجھےاس کے بارے میں ابھی پیۃ چلا ہو۔تم غرائے اورتم نے ایسے ظاہر کیا جیسے تنصیں اس بات کی کوئی پر واہ ندہو۔

اگرتمھارے نز دیک بیکوئی معاملہ ہی نہیں تھا،تو پھرتم مجھے اس کے لیے ڈاٹٹے کیوں تھے؟ میں چا ہتی تھی کہم مجھے اس کے بارے میں پوچھو،لیکن تم تھے کہ مجھے ہات ہی نہیں کررہے تھے۔

جیسے متنا چھونے کی میری عادت کی تمہیں کوئی پرواہ ندہو، جیسے میں جوچا ہوں کرنے کے لیے آزاد ہوں تہمارے چرے کے اسے آزاد ہوں تہمارے چرے کے تا ٹرات تو یہی بتاتے تھے۔ میں نے خود کورنجیدہ محسوس کیا ۔ تمہیں تنگ کرنے کے لیے بی تہمی ، میں اپنے مئے تو تمھارے سامنے دوبارہ چھونا چا ہتی تھی ، لیکن عجیب بات بیہوئی کہ میرے ہاتھوں نے بلنے سے انکار کردیا۔ میں نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ اور مجھے خصہ آیا۔

جبتم آس پاس نہیں تھے،اس وفت بھی میں نے اپنے مے کوچھونے کے بارے میں سوچا الیکن

نہ جانے کیوں یہ مجھے شرمناک اور نفرت انگیز لگا اورا یک بار پھرمیر ہے ہاتھوں نے ملنے سے اٹکار کر دیا۔ میں نے فرش کی طرف دیکھا اور اپنے دانتوں سے اپنا ہونٹ کاٹنے گئی۔

''تمھارے مٹے کو کیا ہوا؟'' میں انظار کرتی رہی کہتم مجھ سے بیہ پوچھو گے، کین اس کے بعد تو ہماری با ہمی گفتگو سے لفظ 'مسّا'ہی غائب ہوگیا ۔

اورشایداس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان کئی اور چیزیں بھی غائب ہو گئیں۔ جبتم مجھے ڈاٹٹا کرتے تھے،ان دنوں میں کچھ کیوں نہیں کرسکی؟ میں کتنی نکمی عورت ہوں۔ پھرتم ہے پھڑ کر، میں اپنے مائیکے لوٹ آئی۔ا نہی دنوں میں نے ایک بارماں کے ساتھ شسل کیا۔ ''اب تو اتنی خوبصورت نہیں رہی جتنی پہلے تھی ،ساؤ کو!''و ہایو لی''شاید تو ہڑھتی ہوئی عمر کے خلاف مدا فعت نہیں کرسکتی۔''

میں نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔وہ اب بھی پہلے جیسی ہی نظر آتی تھی ،گول مٹول ،کیکن تر و نازہ جلدوالی۔

''اورتمهاراوهستا پہلےا نتہائی پر کشش ہوا کرنا تھا۔''

اس منے کی وجہ سے مجھے واقعی تکلیف بنی پڑی کھی لیکن میں اپنی ماں سے بینہیں کہ سکتی تھی ۔ میں فے کہا،" لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہا آسانی منے کو ہٹا سکتا ہے ۔"

"ا چھا؟ ڈاکٹر! لیکن داغ تو رہ ہی جائے گا۔" میری ماں کتنی پرسکون اور خوش طبع تھی۔" ہم تمھارے متے کے بارے میں با تیں کر کے ہنا کرتے تھے۔ہم کہتے کہ شادی کے بعد بھی سیوکوا پنے متے سے کھیلتی ہوگی۔"

"جى بان، مين اس كي الى كان كلى -"

" ہمارا خیال تھا کہتم ایسا کرتی ہوگی۔''

"بدایک بری عادت تھی۔ میں نے بدکب شروع کیا ہوگا؟"

" پیتنہیں، پچوں کے بدن میں کب مے نظر آنے لگتے ہیں؟ دودھ پیتے بچوں کے قومسانہیں ہوتا۔" "میرے بچوں کے بدن برکوئی مسانہیں۔"

''اچھا؟ کیکن جیسے جیسے بچے ہڑے ہونے گلتے ہیں، وہ نظر آنے گلتے ہیں۔اور پھروہ غائب نہیں ہوتے ،کیکن اس جسامت کامتاعام طور پر نہیں ہوتا۔ جب قو تنھی کی پچی تھی ، یہ متاتبھی سے وہاں ہوگا۔' ممیر ک ماں میر کے کندھے کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ مجھے یا دآیا، جب میں چھوٹی تھی تو میری ماں اور میری بہنیں بھی کھاراس منے کوچھوتی تھیں۔وہستا تب انتہائی پُر کشش لگنا تھا۔ کیا یہی وجنہیں تھی،جس نے مجھے بھی اس منے سے کھیلنے کاعادی بنادیا؟

میں بستر پرلیٹی ہوئی اپنے متے سے کھیلتی رہی ۔ میں یا دکرنے کی کوشش کرتی رہی کہ جب میں کمسن تھی، کیا تب بھی میں اس متے سے کھیلتی تھی ۔

یہ بہت عرصہ پہلے کی بات تھی ، جب میں پچھلی بارا پنے اس منے سے تھیلی تھی ۔ پیتے نہیں کتنے سال پہلے کی بات ہوگی ۔

تم ہے دورا پنے مائیکے گھر میں جہاں میری پیدائش ہوئی تھی ، میں اپنے منے کے ساتھ جیسے جا ہوں کھیل سکتی تھی ۔ یہاں مجھے رو کنے والا کوئی نہیں تھا۔

لیکن به بھی معقول نہیں تھا۔

جیے بی میری انگل نے اس متے کو چھولیا ،میری آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

میں برسوں پہلے کی ہات سو چنا جا ہتی تھی ، جب میں چھوٹی تھی ،لیکن جب میں نے متے کو چھولیا ہتو مجھے صرف تم یا دآئے۔

میں ایک ہری ہوں کے طور پر مردود گھبری ہوں، اور شاید مجھے طلاق بھی دے دی جائے گی ،کیکن سے تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں مائیکے میں بستر پر لیٹے ہوئے مجھے صرف تمھا را بی خیال آئے گا۔

میں نے اپنے علیے تکیے پر کروٹ بدلی۔ مجھے جھپکی آگئیا ور مجھے خوا ب بھی ای متے کا آیا۔

جب میں بیدارہوئی تو میں نہیں بتا سکتی تھی کہوہ کمرہ کہاں کا تھا،لیکن آپ وہاں موجود تھے ۔ ممکنہ طور پر ہمارے ساتھ کوئی اور عورت بھی تھی ۔ میں شراب پی رہی تھی ۔ یقیناً میں نشتے میں تھی ۔ میں کسی چیز کے لیے تم ہے تکرارکررہی تھی ۔

میری بری عادت پجرعود کرآئی۔ میں نے متے کوچھونے کے لیے اپنابایاں ہاتھ آگے ہڑ ھلا۔ ہمیشہ کی طرح میرابا زومیری چھاتی کے آگے ہے ہوکر پیچھے کی طرف جارہا تھا، لیکن چھوتے ہی متے کو کیا ہوگیا؟ کیا وہ اُ کھڑ کرمیری انگلیوں میں نہیں آگیا؟ بغیر کسی درد کے وہ جلد پر سے ایسے نکل آیا جیسے بید دنیا کی سب سے فطری بات ہو۔میری انگلیوں میں وہ سما ٹھیک کسی بھنے ہوئے لوسے کے دانے کی طرح محسوس ہوا۔

کسی بگڑی ہوئی بگی کی طرح میں نے تم سے ضد کی کیمیر سے اس منے کواپنی ناک کے پاس موجود اپنے متے کے قریبی گڑھے میں ڈال لو۔

میں نے اس منے کوتمھاری طرف دھکیلا! میں ہاتھ پیرینک کرچلائی ۔ میں نے تمھاری آستین پکڑلی

اورتمھارے سینے سے لٹک گئی۔ جب میری نیند کھلی، میرا تکیہ بنو زگیلاتھا۔ میں اب بھی رورہی تھی۔ حالاں کہ میں انتہائی تھکا وٹ محسوس کر رہی تھی، مجھے ایسا بھی محسوس ہوا جیسے میں ہلکی ہوگئی ہوں، جیسے ایک بھاری بوجھ میر سے سرے انر گیا ہے۔

کچھ دیرتک میں شادمانی سے لیٹی رہی ، یہ سو چتے ہوئے کہ کیا میر استا واقعی غائب ہوگیا تھا۔اسے چھونے میں بھی مجھے دفت ہورہی تھی میر سے متے کی پوری کہانی بس یہی ہے۔ میں اب بھی اسے اپنی انگلیوں کے درمیان کسی سیاہ دانے سامحسوس کر سکتی ہوں۔

تمھاری ناک کے پاس اُ گے ہوئے اس چھوٹے ہے منے کے بارے میں میں نے تو بہھی زیادہ نہیں سوچا۔اور ندہی میں نے اس کے بارے میں بہھی بات ہی کی۔ پھر بھی مجھے لگتا ہے کتمھارا وہ متا ہمیشہ میر سدھیان میں رہاہے۔

یہ کتنی عمدہ کہانی بن جائے گی ،اگر تمھاراوہ متا واقعی سوج جائے ، کیوں کہتم نے اس کے اور میرامتا رکھ لیا ہے اوراس بات ہے مجھے کتنی خوشی ہوگی اگر مجھے پتا چلے کہتم نے میرے متے کے بارے میں خواب دیکھا تھا۔

ایک بات میں بھول ہی گئی۔ شمصیں میر سے چرسے کی اداس کا شکوہ تھاا ور میں بیاتنی اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھے لگتا جیسے تمھاری خلگی میر سے لیے تمھار سے بیار کی علامت ہے۔ مجھے بھی محسوس ہوتا کہ جب میں اینے متے کوا ٹلکیوں سے چھورہی ہوتی تو میر سے اندر کی ساری ناقص چیزیں جیسے باہر آ جانیں۔

مجھے لگتا ہے کہ ایک حقیقت جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، مجھے دہرانی نہیں چاہیے۔ شاید میری ماں اور بہنیں میرے بچپن میں جس طرح میرے متے کو پیارے سہلاتی تھیں ،ای سبب مجھے اپنے متے کو چھوکرنے کی عادت پڑگئی ہوگی۔

" مجھے لگتا ہے، بچپن میں جب میں اپنے متے سے کھیاتی تھی ہتو آپ مجھے ڈانٹی تھیں، "میں نے ماں سے کہا۔

"جی ہاں 'لیکن بیصرف بچین کی ہی بات نہیں ہے۔''

''تو مجھے کیوں ڈانڈی تھی ، ماں؟''

"كون؟ كون كربيا يكرى عادت تقى ،اس ليے-"

"لكن جبآب مجھابي متے سے كھيلتے ہوئے ديكھتى تھيں بتو كيسامحسوس كرتى تھيں؟"

" ديمحو-"مان اپناسرايك طرف جهيكا كربولي،" مجھےا چھانہيں لگتاتھا-"

"وصیح کہا الیکن میر سے ایسا کرنے پر کیا شمصیں مجھ پرافسوس ہونا تھا؟ یاتم یہ سوچتی تھیں کہ میں نفرت انگیز کام کرنے والی ایک گندی لاکی تھی؟"

" میں نے اس بارے میں بھی زیا دہ نہیں سوچا تمھارے چرے پرادای کا ناثر دیکھ کر مجھے لگتا تھا کتم اپنے متے سے نہ کھیلوتو احجھا ہے۔"

> "كياآپميرىاس حركت عير تى تحيس؟" "جى بال، مجھے تھوڑى قكر ہوتى تھى \_"

اگریہ بچ ہے تو کیامیرا کھوئے ہوئے انداز میں اپنے منے کوسہلانا بچین میں میری طرف سے اپنی ماں اور بہنوں کی محبت کویا دکرنے کامیراا یک طریقہ نہیں تھا؟

جن لوگوں سے میں محبت کرتی تھی، کیا میں ان کے بارے میں سو چتے ہوئے ایسا نہیں کررہی تھی؟ یمی وہ بات ہے جو مجھے تم سے ضرور کہنی ہے ۔

> کیا میرے متے کے بارے میں تمھارا تا ٹرشروع ہے آخر تک غلط نہیں تھا؟ جب میں تمھارے ساتھ ہوتی تھی بتو کیا میں کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟

باربار میں سوچتی ہوں کہ میری جس حرکت ہے شمصیں اتنی چڑ ہے کیاوہ میری اس محبت کے اظہار کا ایک طریقہ نہیں تھا، جے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی ۔

مے ہے کھیلنے کی میری عادت تو ایک انتہائی معمولی بات تھی ،اور میں اس کے دفاع میں کوئی بہانہ نہیں بنارہی ،لیکن تمھاری نگاہوں میں مجھے ایک ہری بیوی بنا دینے والی وہ تمام چیزیں بھی کیاای طرح شروع شروع نہیں ہوئی تھیں؟ کیااییا نہیں تھا کہ شروع شروع میں وہ سب بھی تمھارے لیے میری محبت کے اشارے ہی تھیں جو تمھارے لیے بعد میں اس لیے غیر شائستہ ہو گئیں، کیوں کتم نے ان کی سچائی کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا؟

اِیوالِر ویورِیو انگریزی ہے ترجہ:اعظم ملک

## تلاش

فورمینرا کابوڑ ھاؤسیدے، مجھے لگاتھا کردنیا کا سب سے خوش مزاج آدی ہے اور شاید سب سے غریب ہے۔
بھی ۔مرد سے کی طرح پیلا رنگ ،خمیدہ کمراور چبر سے پرچھریاں ۔اوراس کے کپڑوں پرجگہ جبکہ پیوند گلے تھے۔
وہ کا لابو جول میں ماہی گیروں کے محلے کی ایک جبونپڑی میں رہتا تھا۔اس کے پاس لوہ کے چندٹو ٹے ہوئے بررنگ سے برتن تھے اوراس کے پاس خوطہ خوری کا مکھونا، تیراکی کے لیے رہر کے پنجا ورایک عمدہ ٹیوب تھی ۔

مسلسل کی برسوں سے میں فورمینٹر ا آتا رہا تھاا ورمیں نے ونسیٹ کو گودی کے اختیام پر جہاں چٹانیں شروع ہوتی ہیں ،جھاڑیوں کے سائے میں کنگر انداز کشتیوں کے درمیان بوڑھے ماہی گیروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ بعد میں مجھے پینہ چلا کروہ ماہی گیزمیں ہے۔

میں اس کی زبان جو ہپانوی کے معیاری لہج ہے قد رے مخلف تھی ، پچھ پچھ ہجھ لیتا تھا۔وہ ایک ماہی گیرے اس کی جھوٹی کشتی التجا کے لہج میں نہیں بلکہ اجازت لینے کیا نداز میں ما نگ رہا تھا۔ میں آواے ماہی گیر ہجھتا تھا اور یہ جان کر مجھے جیرانی ہوئی کہ اس کے پاس کشتی نہیں ہے۔ میں نے فورمیئڑ امیں ایک کشتی کرایے پر لے رکھی تھی، سومیں نے اس سے کہا کہ میری کشتی لے جاؤ۔ اس نے شکر یے کے ساتھ میری پیشکش قبول کرلی۔

میں کھڑا دیکھتارہا۔اس نے کشتی میں اپنی ٹیوب،ریر کے پنج، مکھونا، پانی کی صراحی اور پچھ کھانے پینے کا سامان لا دا۔اس کے پاس ڈور تھینچنے والی چرخی اور زیر آب کام آنے والی بندوق بھی نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ کیا چیز پکڑنا چاہتا ہے اورا سے کیسے پکڑ سے گا! میر سے دیکھتے و کھتے وہ افق کی طرف چل پڑا۔ میں اسے تب تک دیکھتارہا، جب تک کہ وہ افق پر ایک دھے سانظر آنے لگا۔

اور پھر میں اس کے بارے میں سب کھے بھول گیا ۔ کا لابو جول میں بھول جانا بڑا آسان ہے اور آسودگی میں آ دمی جلدی بھول جاتا ہے ۔

ا یک دن کی بات ہے ،افریقه کی طرف ہے بڑی تیز ہوا کیں چل رہی تھیں اور سمندرامس بھراتھا۔ماہی گیر

ساحل سمندر رپربانس کی حبیت والی حبونیرڑی میں بیٹھے شراب پی رہے تھا ورآپس میں باتیں کررہے تھے۔ دن سور ہوں

''وُنسيٺ آيا؟'' ''انجھي نہيں ۔''

"بڑاسکی ہے۔"

''ا تناسکی تو نہیں ہے وہ!اس کےا را دے نیک ہیں۔''

''تمالیا کہتے ہو،تم بھی یا گل ہو۔''

''میں؟ بالکلنہیں \_ میں سب کچھ مجھا ہو**ں** \_''

میں نے بوجے لیا،'' کیاؤسیٹ وہی آ دمی ہے،جس کے ہاس غوطہ خوری کا سامان ہے۔''

"بال، ہاں۔"سب بولے۔

میں نے بھی ایک بوتل منگوالی اوران کے ساتھ بیٹھ کر پینے لگا۔انھوں نے مجھے ونسیٹ کی بیکہانی سنائی:

"آج سے ساٹھ سال پہلے و وا یک پُرعز م لڑکا تھا اور فورمیٹر انا پوچھوڑ کر کسی غیر ملکی بحری جہاز کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پچھ عرصے کے بعد وہ وا پس لوٹ آیا۔ ملک بھر میں گھوم پھر کراس نے کئی کام دھند ھے کیے اور آخر میں وہ بارسلونا کے گھاٹ پر قلی کا کام کرنے لگا۔

اس نے ایک خواب دیکھا تھا، گرانسان کے خواب کب پورے ہوتے ہیں۔ وہ امیر ہسپانوی اور دوسر سے ایک خواب دیکھا تھا، گرانسان کے خواب کب پورے ہوئے ہیں۔ وہ امیر ہسپانوی اور دوسر سے سیاحوں کا سامان ڈھوتا۔ آج سے دس سال پہلے تک وہ اپنے ہیٹ پراپنا نمبر ہمتر ۔''
رہتا، کشتیوں سے ارتر تے مسافروں کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر چلاتا تھا،''میں ہوں نمبر تہتر۔''

ایک دن ایک دولت مندامر کی نے اپنی کشتی سے اس کو ہاتھ ہلاتے دیکھا اورا شارے سے اس بلایا۔ دوسر نے قلیوں کو دھکیلٹا ہوا فسیعٹ سفیر کشتی کے پاس پہنچا۔ وہاں اس دولتمند امر کی نے اس سے کہا،'' میہ چھ صندوق ہیں،اور میہ چیز ذرہ دھیان سے، ہڑی قیمتی چیز ہے ہیہ۔''

نوسیٹ مٹی کے اس برتن کو پہچان گیا۔وہ ایک نایا بونیشین صراحی تھی۔ برانے زمانے میں ماہی گیروں کے جال میں ایسی صراحیاں آ جاتی تھیں اوروہ انہیں واپس سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے۔لیکن جب شہرے معز زلوگ تھیں خریدنے کے لیے آنے لگے ہو ماہی گیروں نے انہیں واپس سمندر میں پھینکنا ہند کر دیا۔

فسیدٹ نے سوٹ کیس اپنی پیٹھ پر لا دے اور اس بڑی سی گلابی صراحی کو ہاتھ میں اٹھا کر چل پڑا۔ کشتی ے انز نے اور سوار ہونے والے لوگوں کی دھکم پیل جاری تھی ۔اس شوروغو نعے میں وہ بھی چیخ رہا تھا۔وہ گھاٹ تک پہنچ گیا تبھی ایک قلی کشتی کے ننگر ہے ٹھوکر کھا کر فسیدٹ برگر پڑا اور صراحی فسیدٹ کے ہاتھ ہے جچوٹ گئى\_دومېزارسال يړانی صراحی ځيکروں کا ڈھير بن گئی\_

دس سال پہلے ناج ابیزا کے ناپو کے پایاب پانیوں میں بونا نیوں ، کنعانیوں اور رومیوں کے نوا درات بہ کشرت ملتے تھے لیکن موجودہ زمانے میں عام طور پر وہاں معمولی چیزیں ہی دستیاب ہوتی تھیں۔گراں بہا چیزیں مفقو دھیں۔امریکی سیاح نے پانچ سوڈالر دے کراصلی فونیشین صراحی ہونے کی پوری تسلی کر کے اے ایک ملاح ہے خریدا تھا۔اس کا قلی پر غضبنا کہ وہا فطری تھا۔

کیکن اے بیجھی معلوم تھا کہ ونسیٹ جیساغریب قلی زندگی بھر پانچ سوڈالرا کیٹھے نہیں کر پائے گا۔اس لیے وہ صبر کر گیا اوراپنا نقصان بھول جانے کو تیار ہوگیا۔

کیکن وسیٹ وییا نہ کرسکا۔وہ ان بے مصرف قدیم ہر تنوں کی قدرو قیمت سے اگاہ تھا۔اس نے دیکھا تھا کہراحی کے ٹوٹے پر امریکی کے چیر سے پر کیسی گہری مایوی چھا گئی تھی۔وسیٹ آبرومند آدمی تھا اوروہ اس امریکی کو ہرجانہ دینا جا ہتا تھا۔

جب وہ ہوٹل کہنچے ،اس نے امریکی سے اس کانا م اور پہتہ مانگاا ورا دائیگی کا وعد ہ کیا۔ا مریکی نے ڈائری کے ایک صفح پر بیہ پیتہ لکھ دیا ، اہر اہم کنگن سمتھ ، 72 ہڑسنا یو بنیوملوا کی ، وسکانسن ، یوالیس ا ۔ ' کاغذ کا بیٹلزا فسیدے کا سب سے قیمتی اٹا شد بن گیا۔ یہ پیتا ہے تلاش کے طویل سفر کی آخری منزل تھا۔

میرا خیال ہے وسیٹ نے خواب دیکھا کہ بالآخر وہ نا در فونیشین صراحی کو بغل میں دبائے ملوا کی وسکانسن پہنچااورا پنے خیرمقدم اورتو صیف سے خوش ہوا۔

وسینٹ جانتا تھا کہ صراحی خرید نے کے لیے مطلو برقم وہ بھی اسٹھی نہیں کریائے گا۔لیکن وہ و لیمی صراحی ڈھونڈ ھاتو سکتا تھا۔ جب وہ جھوٹا تھا، زیا دہڑ کوالیمی درجنو ں صراحیاں مل جاتی تھیں ہتو اے اب کیوں نہ ملے گئ؟

اس کے بیوی بچے تو تھے نہیں ۔ سواس نے بارسلونا کوالوداع کہنے میں ناخیر نہیں کی ، وہ مصروف ساحلی شہر جہاں حقیر معاومنے پر سامان ڈھوتے دن بسر ہونا تھاا ور بے درود یوار حبیت تلے رات گزرتی تھی ۔

جو کچھسامان پاس تھا، سب اس نے نے دیا۔ ابیزا کا ٹکٹ خرید نے کے بعد اس کے پاس بہت تھوڑے پسے باقی رہ گئے تھے۔ جہاز کے عرشے سے اس نے پیچھے مو کرد یکھاتو شہر سمندر میں غرقاب دکھائی دیا۔اوراس نے پہلی بارجانا کہ یہاں گزارہ عرصہ حیات خودساختہ قیدتھی۔ وہ بھی بہاں کی تنگ و تا ریک گلیوں سے آسان کی وسعق کود کھے ہی نہیں یا یا تھا۔

ا یک ارپھر،جیبا کہا س کے لڑکین میں ہوتا تھا،اس نے سمندرکوگاتے ہوئے سا۔

وہاں پر پہنچ کراس نے اپنا کام شروع کر دیا ۔اس نے اس جگہ کا پیۃ لگایا ، جہاں آخری بارفونیشین صراحی ملی تھی اوراس نے محسوس کیا کہ ساحل کے قرب وجوار کی تبھی جگہوں ہے لوگوں نے تمام صراحیاں ڈھونڈ ھانکالی ہوں گی ۔

وسینٹ نے سمندر کی تہہ میں غوطہ خوری کے ماہر سانتاا ولالیا ڈیل ریو کے نوجوان ساندک ما می ایک برھئی کے سپوت کے ساتھ مشورہ کیا۔ اس مشاورت کے لیے وسیٹ بذریعہ لاری سانتااولالیا ڈیل ریوگیا۔ ساندک غوطہ خور نے بتایا کہ بیرا کی کا سامان لوا ورسمندر میں کو دجاؤ۔ ایسے کی اجنبی مقام ہیں، جہاں پانی ہیں تھیں ہاتھ گہرا ہے، کسی غار کی تہہ میں وہاں کوئی خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔

اب ونسیٹ کوتیرنا آتا نہیں تھا۔اس کے پاس جو بھی پیسہ بچاتھا،اس سے اس نے ساندک کی ہدایت کے مطابق غوطہ خوری کاساز وسامان خریدا پھروہ ایک جھوٹی ڈاک کشتی میں سوار ہوکر فرمیٹر اوا پس آگیا۔اس نے ساحل پر ڈیرے ڈال دیے اور بڑی لگن کے ساتھ تیرا کی شکھنے میں جٹ گیا۔

وہ ساٹھ برس کا بوڑھا تھا، تا ہم تیرا کی سکھنے کے لیے اس کا عزم جوان تھا۔

جلد بی اس نے صرف تیرہا بی نہیں، بلکہ مکھونا اور دوسر ہے ساز وسامان ہے لیس ہوکر مینڈک کی طرح گراغو طراگانا بھی سکھ لیا۔ وہ سمندر میں دور تک چلا جاتا، جہاں پانی نیلگوں ہوجاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب ہے باتونی عہد تھا۔ گہر ہے سمندر کی غیر متوقع خوبصورتی پر وہ مبہوت ہوجاتا ۔ وہاں ستارہ مجھلیوں کے غول تھے، چھوٹی آنکھوں والی رنگ برگی نا ذک مجھلیاں تھیں جواس کا تعاقب کرتیں ۔ سمندر کی تہہ میں پر اسرار غاروں اور چٹانوں تک سورج کی ترجھی کرنیں پہنچتی تھیں۔ وہ سطح آب تک محدود ماہی گیروں کو بیسب بتاتا۔ اس کے قصے خوف اور چیرت لیے ہوتے ۔ سمندر میں اے زندگی کی آزادی کا پہلی بارا حساس ہوا۔

"آب وہاں سائس نہیں لے سکتے۔"

"وہاں اپنی آئکھوں سےدم کشید کرتے ہیں۔"

سمندرکااییا مدهر سنگیت اس نے زندگی میں بھی نہیں سنا تھا۔

''لیکن سمندر کی تہہ میں صرف خاموثی ہے۔''

'' یہ گنگناتی ہوئی خاموثی ہے۔ جیسے کثیر آلات موسیقی اپنا آہنگ اوپر آسان کی طرف بھیج رہے ہوں۔'' دن ہفتوں میں ڈھلتے گئے، ہفتے مہینوں میں، مہینے برسوں میں،ا ور نسیعٹ کی تلاش جاری رہی۔وہ مانتا تھا کہاس کے ہاتھوں جوصراحی ٹوٹ گئے ہے،اس کی جگہ دوسری صراحی دینااس کا فرض ہے۔ہرنیا دن اس کے لیے خوشی کا دن بھی ہوتا اور تکلیف کا بھی۔اس کی روز مرہ کی ضرور تیں خود بخو دیوری ہوجا تیں۔اس کی تلاش ساحلی ماہی گیروں کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی اور وہ لوگ اس کے ساتھ تخاوت سے پیش آتے ہے۔
اس طرح ماہی گیروں نے ونسیٹ کی پوری کہانی مجھے کہہنائی ۔افریقہ کی طرف سے چلنے والی تند وتیز
ہوا کمیں سمندر کی گہرائیوں کو پلٹا کر ہڑئی سبزمو جوں میں بدل رہی تھیں ۔اور میں ،افق کی طرف دیکھتا ہوا چھوٹی
کشتی کو تلاش کر رہا تھا۔ای دوران فادر پیڈرو ہماری مجلس میں آبیٹھے تھے۔ میں ان کی طرف مڑا اور بولا
''فادر، کیابوڑھے ونسیدے کو صراحی مل گئی؟''

موٹے ٹھگنے پا دری نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ملائیں اور نگا ہیں افق پر گاڑ دیں، وہ پرسکون دکھائی دے رہاتھا۔افریقہ کی طرف ہے آنے والی ہواؤں نے ہماری جمونیرٹری کی حجیت کوہلا کرر کھ دیاتھا۔

" دیکھیے ، بات الی ہے،" پا دری بولا" نوسیٹ کو تلاش تھی۔ اہم بات بیٹیں ہے کہ آ دمی کچھ پالیتا ہے یا نہیں ، بلکہ تلاش کی بذات خودا ہمیت ہے ۔ فقط تلاش کی!"

> پچھلے ہرس سمندر میں جب طوفان آیا ، تو وہ کشتی جوؤسیٹ نے ادھار لی تھی ، کنارے آگی۔ بوڑھاؤسیٹ پھر دکھائی نہیں دیا۔

لیکن کشتی کے پیندے ہے۔ سمندری کائی میں ملفوف ایک صراحی مضبوطی ہے بندھی ہوئی تھی۔ صدیوں پرانی صراحی ، جوسمندر کی کو کھے نگلی تھی ۔

چوں کہ میں انگریز ی جانتا تھا،اس لیے فادر پیڈروا ورایک ماہی گیرنے، جو فسیدے کا دوست رہا تھا،
مجھ سے کہا کہ میں ملوا کی ، وسکانسن میں رہنے والے اہرا ہم لنگن سمتھ کو خطالکھوں کہ آگراپٹی صراحی لے جائے۔
میں نے خطاتو لکھ دیا ،لیکن کوئی جواب نہ آیا ۔گی اور خط بھی اسی ہے پر ککھے گئے،لیکن کوئی جواب نہیں آیا ۔ہارکر
بالآخر میں نے ملوا کی شہر کے میئر کو خطالکھا۔ان کا جواب ملا" اس نام کا کوئی آدمی یہاں نہیں ہے۔''

شاید بوڑھے بیوتو ف فسید کے صراحی گرا دینے سے چو کراوراس سے چھٹکارا پانے کے لیے امریکی نے بیام اختر اع کیا تھا۔ یاممکن ہے،امریکی ملواکی کابی رہا ہو۔ کچھ کہانہیں جاسکتا۔

(كينيرين ادب)

\*\*\*

## رابندر ناتھ ٹیگور اگریزی ہے ترجمہ جمز ہ<sup>ھی</sup>ن شیخ

#### بوسٹ ماسٹر

پوسٹ ماسٹر پہلے پہل یولپور کے گاؤں میں اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔اگر چہ گاؤں بہت چھوٹا سا تھا بقریب ہی ایک ٹیل کی فیکٹر کٹھی اوراس کا ما لک ایک انگریز تھا جس نے اپنے انژورسوخ سے وہاں ایک ڈاک خاندگگوا دیا تھا۔

ہمارے پوسٹ ماسڑ کا تعلق کلکتہ سے تھا۔وہ خود کواس پس ماندہ گاؤں میں بن آب مچھلی کی طرح محسوس کرتا تھا۔اس کا دفتر اور رہائش کا کمرہ ایک اندھیر ہے گھاس پھوس کی چھپر تلے تھا، جو کہسر سبز، پنلے سے تا لا ب سے زیادہ دورنہ تھاجس کوجا روں طرف ہے گہر ہے خودرو یودوں نے گھیرا ہوا تھا۔

نیل فیٹری میں کام کرنے والے لوگوں میں ہے کسی کے پاس بھی وفت نہیں ہوتا تھا؛ اس کے علاوہ وہ کسی پڑھے لکھے تخص کے لیے بمشکل ہی اچھے ساتھی ٹا بت ہوتے تھے اور ندہی کلکتہ کا کوئی بند ہ دوسر ہوگوں ہے میل جول میں ماہر تھا۔ اجنبیوں کے درمیان میا تو وہ مغرور بن جاتا یا باسانی بیار ہوجاتا کسی بھی حال میں، پوسٹ ماسٹر کی کچھے تھوڑی بہت جان پیچان تھی اور زیا دہ کا وہ شوقین بھی نہ تھا۔ بھی بھاروہ اکا دکا اشعار لکھنے کی مشق کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ۔ کہ پتوں کی سرسرا ہٹ اور آسمان پر بادلوں کی بہتا ہے اس کی زندگی میں خوثی بھرنے کے لیے کافی تھے۔ ایسے بی کچھا حساسات تھے جن کووہ ہمیشہ اظہار دینا چا بتا تھا۔ لیکن خدا جا نتا ہے کہ بھلے مائس انسان نے اس سب کوبھی ایک نئی زندگی کے تھنے کے طور پہلیا ہوگا ،اگر لیلی مجنوں کی کہانی کے کسی جسلے مائس انسان نے اس سب کوبھی ایک نئی زندگی کے تھنے کے طور پہلیا ہوگا ،اگر لیلی مجنوں کی کہانی کے کسی جن کی طرح وہ ان تمام درختوں پہ چڑھ جائے گا ،ان تمام پول پیا ورسب پچھے پیاوران سب کوئنگروں والی کی میں تبدیل کردے گا وران با دلوں کواو نے گھروں کی قطاروں کے نظارے سے چھیا دے گا۔

پوسٹ ماسٹری تخواہ بہت کم تھی۔اس کواپنا کھانا خود بنانا پڑتا تھا جووہ گاؤں کی ایک بیتیم لڑکی رتن کے ساتھ مل کے کھانا تھا جواس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ جب شام کو، گاؤں سے گائے کے ابلوں کا کچھے دار دھواں ابھرنا اور ہر جھاڑی سے جھینگر شور مچاتے ؛ جب باؤل کے فرقے کے بھکاری اپنی روزمرہ کی جگہ پراونچی چیختی آواز میں گانے گاتے ، جب کوئی شاعر، جوبانس کے گہر ہے جنگل جھاڑیوں میں پتوں کی سکنات کود کھنے کی کوشش کرنا ، تو وہ ضرورا پنی پیٹھ پیدا یک عجیب سنسنی دوڑتی محسوں کرنا ، پوسٹ

ماسٹر اپنا چھوٹا سالیپ جلاتا اور رتن کو بُلاتا \_رتن باہر بیٹھی اس پکار کا انظار کر رہی ہوتی ، اور فوراً آنے کے بجائے ، وہیں سے جواب دیتی ''جناب کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟''

"كياكررى ہوتم ؟" كوسٹ ماسٹراس سے يو چھا۔

'' میں کچن میں آگ جلانے جارہی تھی ۔'' یہی جواب ہوتا ۔اور پھر پوسٹ ماسٹر کہتا:'' او، کچھ دیر کے لیے کچن کی آگ کور بنے دو؛ پہلے میرا حقہ جلا دو۔''

آخر کاررتن پھو لے ہوئے گالوں کے ساتھ تمبا کو کہانے کے لیے ایک جلتے ہوئے کو کلے کے شعلے کو پھوٹکیں مارتے ہوئے اندرداخل ہوتی۔ 'پیچیز پوسٹ ماسٹر کوکوئی نہ کوئی بات چھیڑنے کا موقع فراہم کردیتی۔

''اچھارتن' شاید وہ دوبا رہ شروع ہوتا ''کیا شہمیں اپنی ماں کے بارے میں پھھیا دہے؟'' یہ بہت ہی سرسبز موضوع ہوتا ۔ رتن کو پھی تھوڑا بہت یا دتھا اور بہت پھی وہ مجول پھی تھی ۔ اس کاباپ اس کواس کی ماں ہے نیا دہ پیارکرتا تھا؛ پھی واضح طور پر اس کو عرف اتنایا دتھا ۔ وہ اپنے کام کے بعد، شام کووا پس گھر آتا تھا، وہ ایک یا دورا تیں واضح طور پر باہر گذارتا تھا، اس طرح کی پھی تھی ہوتے اس کی یا دمیں تھیں ۔ رتن پوسٹ ماسٹر کے قد موں کے قریب یہ بیٹھ جاتی جیسے کہ یا دوں نے اس پر یافتار کر دی ہو۔ اس نے اپنے چھوٹے بیائی کے بارے میں بھی بتایا جو ابھی تک آسکی یا دوں میں تھا۔ اور کیسے کسی بارش والے دن، وہ اس کے ساتھ کا اب کے کنا رے پر مچھلیاں پکڑنے گئے گئی اوراس مقصد کے لیے انھوں نے ایک شاخ کو مچھلی پکڑنے والے راڈ کے طور پر استعال کیا تھا۔ ایسی چھوٹی جھوٹی با تیں اس کے دماغ ہے بیٹ کی بڑی کی باتی نکال کر لے آتیں۔ اس لیا ہے، جب تک وہ بولے رہے ، اکثر اوقات ان کو بہت در پہوجاتی اور پوسٹ ماسٹر بہر صورت کھانا پکانے اس لیے، جب تک وہ بولے رہے ، اکثر اوقات ان کو بہت در پہوجاتی اور پوسٹ ماسٹر بہر صورت کھانا پکانے بی جب تک وہ بولے رہے ، اکثر اوقات ان کو بہت در پہوجاتی اور پوسٹ ماسٹر بہر صورت کھانے ہے میں ستی محسوس کرتا ۔ رتن پھر جلدی جلدی آگ جلائی اور پولی بیٹھیٹر ٹی رکھوٹی یہ جنٹ کی ہوئی یہ چھٹری روٹیاں بنا دیتی ، جب کھانے کے لیے کافی ہوتیں ۔

پھے شاموں کو، وہ اس بڑے خالی چھپر کے کونے میں پڑے اپنے ڈیسک پر بیٹے کرگز راتا، پوسٹ ماسٹر کوبھی اپنے گھر کی یا دیں گھیرلیتیں، اپنی ماں کی اورا پنی بہن کی اوران تمام لوگوں کی جن ہے وہ جدا تھا، جن کے لیے اس کا دل اداس تھا۔ یا دیں جو ہمیشہ اس کو ڈی رہتی تھیں لیکن جن کے بارے میں وہ فیکٹر کی کے ملازمین ہے بھی بات نہیں کرسکتا تھا۔ اگر چہ اس سادہ اور چھوٹی لڑکی کی موجودگی میں وہ قد رتی طور پہ ان کو او پھی آ واز میں یا دکرتا ۔ اور پھر ایما ہوتا کہ وہ لڑکی اس کو ان لوگوں، جیسے کہ ماں، بھائی اور بہن کی جگہ بہلاتی جیسا کہ وہ ان تمام لوگوں کوساری زندگی ہے جانتی ہو۔ در حقیقت ، اس نے اس کے چھوٹے ہے دل میں، ان سب کی ایک مکمل تصویر بنادی تھی۔

ایک دو پہر کو، ہرسات میں وقفے کے دوران، ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی ہوا چل رہی تھی؛ تیز سورج میں سیلے پنوں اور گھاس کی بُو ایسے محسوں ہوتی جیسے سی کے جسم پر تھی ہوئی زمین گرم سانس لے رہی ہو۔ایک حواس باختہ پر ندہ تمام دو پہر کو،قد رت کے سامعین کے کمرے میں اپنے بوجھوں کی ایک شکایت کو بارباردھرا رہا تھا۔

پوسٹ ماسٹر نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔تا زہ تا زہ دھلے ہوئے پتوں کی چیک اور چھٹے ہوئے با دلوں کے جمع کیے ہوئے با قطارے بھے 'اور پوسٹ ماسٹرا نہی کود کیھتے ہوئے بیسون پی رہا تھا: ''ا وہو،اگر کوئی مہر بان روح قریب ہوتی ۔۔۔ سرف ایک محبت کرنے والاانسان جے میں اپنے دل کے قریب رکھ سکتا!'' یہ بالکل ویسے ہی تھا جو کچھ بھی وہ سوچتا چلا گیا، جو کہ وہ پرند ہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا اور سہ بالکل ایسے ہی احساسات تھے جو کھسر پھسر کرتے ہے اظہار کرنے کی کوشش کررہ ہے تھے ۔لیکن کوئی نہیں جانتا ہوا گئل ایسے ہی احساسات تھے جو کھسر پھسر کرتے ہے اظہار کرنے کی کوشش کررہ ہے تھے ۔لیکن کوئی نہیں جانتا ہے اور یقین کرتا کہ اس طرح کا خیال کسی کم تخواہ لینے والے گاؤں کے کسی پوسٹ ماسٹر کے دماغ میں، گہرے اور خاموش آ دھے دن کواس کے کام کے وقفے کے دوران جنم لے سکتا ہے۔

پوسٹ ماسٹر نے آہ مجھری اور رتن کو بلایا \_رتن اس وقت امرود کے در خت کے پنچ سستار ہی تھی اور کے امردو کھانے میں مگن تھی ۔ اپنے مالک کی آوازین کر، وہ سانس لیے بغیر دوڑ تی آئی، یہ کہتے ہوئے:''دا دا، کیاتم مجھے بلارہے تھے؟''

'' میں سوچ رہا تھا'' پوسٹ ماسٹر نے کہا،'' کہ میں شمصیں پڑ ھنا سیکھاوں ۔''اور پھر ہا تی سارا دوپہر، وہا ہے حروف جھی پڑ ھا تارہا۔

پس، بہت ہی کم عرصے میں، رتن بہت کچھ پڑھنا جان گئی ہی۔ ایباد کھائی ویتا کہ اگر چاس سال ک موسم برسات بھی بھی ختم نہیں ہوگی نہریں، کھائیاں اور گڑھے پانی ہے بھر کر سیلاب کی صورت اختیا رکر چکے تھے۔ صبح شام ہارش کی تیز ہو چھاڑا ورمینڈ کوں کی ٹرا ہٹ سنائی دیتی۔ گاؤں کی سڑکیں گزرنے کے قابل نہیں رہی تھیں اور سارا کا روبا رکشتیوں کے ذریعے کیا جارہاتھا۔

ایک بہت ہی اہر آلود صبح کو، پوسٹ ماسٹر کی تنظی طالبہ دروازے کے باہراس کی پکار کا خاصی دیر انظار کرتی رہی لیکن وہ اے آج حسب معمول سنائی نہ دی۔ اس نے اپنی مڑی ہوئی صفحات والی کتاب اٹھائی اور دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا استادا پنے بستر پر سور ہا تھا اور بیسوج کر کہ وہ آ رام کررہا ہے، وہ دیے پاؤں واپس پلٹنے گئی کہ اچا تک اس نے اپنانام سنا۔" رتن 'وہ یک لخت واپس مڑی اور پوچھا:" دادا، کیا آپ سورہ تھے؟ "پوسٹ ماسٹر نے افسر دہ آواز میں کہا:"میری طبیعت ٹھیک نہیں ۔میر سر پہ ہا تھر کھو: کیا یہ بہت گرم ہے؟ "

اس کی جلا وطنی کی اس تنهائی میں اور ہرسانوں کی اس عُمگینی میں ،اس کے بیارجہم کوتھوڑی تیارداری کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پران نرم ہاتھوں کے کمس کویا در کھنے کی خواہش کی جن میں جھنجھناتے گنگن تھے، اے ایک عورت کی محبت بھری موجودگی کا خیال آیا اور اپنی ماں یا بہن کی قربت کا احساس عود آیا اور جلاوطنی مایوس کن ندر بھی۔ رہن ایک چھوٹی کی لڑکی تھی۔ فورا بھی وہ مال کے درجے کو پہنچ گئی، گاؤں کے ڈاکٹر کو بلایا، مریض کو اس کے مقررہ وفت پددوا کیس دیں ،ساری رات اس کے سر ہانے بیٹھی رہی ،اس کے لیے دلیا بنایا اور تھوڑی دیر کے بعد یو چھتی رہی: ''داوا، کیا تم ٹھیک ہوناں؟''

کچھ دنوں بعد، پوسٹ ماسٹراپنے کمزورجہم کے ساتھ، بیاری کا بستر چھوڑنے کے قالمی ہوگیا تھا۔
"بہت ہوگئی بس ۔۔۔'اس نے خود کو فیصلہ کن لہجے میں کہا۔" مجھے اپنی تبدیلی کروانی چا ہے۔'اس نے فورائی کلکتہ
تبدیلی کے لیےا یک درخواست کسمی کراس جگہ پرصحت کے مسائل ہونے کی وجہ سے اس کا فوری تباطہ کیاجائے۔
بطور رزس اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد، رتن نے درواز سے کے باہر دوبارہ اپنی پرانی جگہ سنجال کی تھی ۔ لیکن اب اسے دوبارہ وہ پہلے والی پکار بھی نہ آئی ۔ بھی بھاروہ چوری چھچا ندرجھا تک لیتی تو
پوسٹ ماسٹر یا کری پہ بیٹھا ہوتا، بستر پہ سویا ہوتا یا غائب دماغی کے ساتھ ہواوں میں گھور رہا ہوتا۔ جب رتن بوسٹ ماسٹر کی دکار کا انتظار کر رہی تھی، وہ خود اپنی درخواست کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے اسے

پوسٹ ماسٹر کی پکار کا انتظار کررہی تھی، وہ خود اپنی درخواست کے جواب کا انتظار کررہا تھا۔ لڑکی نے اپنے سارے پرانے سبق دھرادھرا کے رہ لیے تھے، اس کا خوف اب کافی حد تک کم ہو چکاتھا کہ جب پکار آئے تو اس کو اپنا سارا سبق آنا ہو۔ آخر کا را یک ہفتے بعد، ایک شام کواس کی پکار کی آواز آئی۔دھڑ کتے ہوئے دل کے میں سب سب ک

ساتھ، رتن کمرے کی جانب لیکی:

"دا دا، کیاتم نے مجھے بُلایا تھا؟"

'' رتن ، میں کل جا رہا ہوں ۔' نموسٹ ماسٹر نے جوا ب دیا ۔

"دا دائم کہاں جارہے ہو؟''

"میں گھر جارہا ہوں ۔"

"تم كبوالس آؤ كي؟"

" میں نے دوبار چہھی بھی واپس نہیں آنا ۔"

رتن نے دوبارہ کوئی سوال نہیں پوچھا۔ پوسٹ ماسر، اپنی ہی دھن میں اے بتا تا چلا گیا کہ اس کی تبدیلی کی درخواست مستر دکر دی گئی ہے، اس لیے اس نے اپنی نوکری سے استعفی دے دیا ہے اور واپس گھر جا رہا ہے۔ خاصی دیران دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ نہ بولا۔ لیمپ دھیما دھیما جلتار ہاا ورچھپر کی حبیت کے

ایک کونے میں سوراخ ے ایکتا یانی تیزی سے اس کے فیج فرش پر پڑے ٹی کے پیالے میں گرنا رہا۔

کچھ در کے بعد، رتن اکھی اور کھانا تیار کرنے کے لیے کچن کی جانب چلی گئی؛ لیکن دوسر ے دنوں کی طرح ،اس کے ہو تئے ہے مام نہیں کر رہے تھے۔ بہت می سوچنے والی نئی چیزی ،اس کے چھوٹے ہے دماغ میں گھس گئی تھیں۔ جب پوسٹ ماسٹر نے اپنا شام کا کھانا شتم کیا تو لڑکی نے اچا تک اس سے پوچھا: "دا دا ، کیا تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ گے؟"

پوسٹ ماسٹر ہنساا ورکہا،''کیابات ہے۔۔۔!!!''کین اس نے لڑکی پریدواضح کرنا ضروری نہ سمجھا کواس بات میں بے وقو فی کی کیابات ہے؟ ساری رات، چاہاں کے جاگتے یا سوتے، پوسٹ ماسٹر کاہنتے ہوئے جواب اس کوڈستارہا۔''کیابات ہے۔۔!!!''

صبح سویرے اٹھنے پر، پوسٹ ماسٹر کونہانے کے لیے پانی تیار ملا۔ وہ اپنی کلکتہ والی عادت کے مطابق، پانی نکال کے نہانے کا عادی تھا اور باتی گاؤں کی دریا پر نہانے کی رسم کے بجائے اس نے گھڑے رکھے ہوئے تھے۔ پچھو جوہات کی وہہ ہے بلڑ کی اس ہے اس کے جانے کے سیح وقت کے بارے میں نہ پوچھ سکی ،اس لیے سورج ابھرنے ہے بہت پہلے ہی دریا ہے پانی بھر لائی تھی ، تا کہ بیضج سویر ہے جلدا زجلد تیار ہو چا ہے اس لیے سورج ابھر فروت ہو نہانے کے بعد ، رتن کے لیے پکار آئی ۔ وہ بہت خاموثی کے ساتھ اند رواخل چا ہے اب جب بھی ضرورت ہو ۔ نہانے کے بعد ، رتن کے لیے پکار آئی ۔ وہ بہت خاموثی کے ساتھ اند رواخل ہوئی اورخاموثی ہے اپنے اگلے تھم کے لیے اپنے مالک کے چیرے کو دیکھا۔ پوسٹ ماسٹر نے کہا: ''رتن ، میر سے یہاں جانے ہے تسمیں خفا ہونے کی ضرورت نہیں : میں اپنی جگہ آنے والے لوگوں ہے بات کروں گا کہ وہ تھے لیکن خورت کے دل کے راستے بہت کہ وہ راس راز ہوتے ہیں!

رتن کئی باربغیر کسی شکایت کے اپنے ما لک کی جھاڑ جھپاڑ ہر داشت کر چکی تھی کیکن ان مہر بان الفاظ کو وہ ہر داشت نہ کر سکی ۔وہ پھوٹ بھوٹ کے رو پڑئی اور کہا:''نہیں، نہیں، آپ کومیر سے بارے میں کسی کو پچھ کہنے کی ضرورت نہیں؛ میں یہاں ہر مزید نہیں رہوں گی۔''

پوسٹ ماسٹر شیٹا کے رہ گیا۔اس نے رتن کو پہلے اس طرح کبھی نہیں دیکھاتھا۔نیا افسر عین اس وقت وہاں پہنچے گیا اور پوسٹ ماسٹر چارج اس کے حوالے کر کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔جگہ چھوڑنے سے پہلے اس نے رتن کو بگا اور کہا:'' بیٹمھارے لیے کچھ ہے؛ میں امید کرتا ہوں کہ ان سے تمہارا کچھ وفت اچھا گزر جائے گا۔''اس نے اپنی جیب سے پور سے ایک ماہ کی تخواہ نکالی ،اس میں سے اس نے

اپنے سفر کے معمولی سے اخراجات نکال لیے ۔ پھر رتن اس کے قدموں میں گر گئی اور چینی: ''او،

دادا، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، مجھے کچھ بھی مت دو، کسی بھی صورت میرے لیے تکلیف ندا ٹھا کیں۔" اور پھروہ بھا گتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہوگئی۔

پوسٹ ماسٹرنے ایک کمبی آ ہجری، قالین کے کپڑے کا بناا پنا بیگ اٹھایا، چھتری اپنے کندھے پر رکھی ۔اسکے ساتھ ایک آ دمی تھا جس نے اس کے کئی رنگ ہر نگے ٹین کے صندوق اٹھائے ہوئے تھے، وہ آ ہت یہ آ ہت پکشتی کی جانب ہڑھ رہا تھا۔

جب وہ کشتی میں بیٹھا اور کشتی بارش بھر بے دریا میں آ ہتہ آ ہتہ دور ہونے گی، اے یوں محسوس ہوا کہ بین کے بیز مین کے اندر سے نکے ہوئے آنسووں کی ندی ہوجو ٹم کھائے ہوئے، آبیں بھر تے ہوئے چکر کاٹ رہی ہو ۔ پھراس کے دل سے در دکی ٹمیس اٹھی ۔ گاؤں کی لڑکی کا ٹمگلین چپر ہاس کوا پسے محسوس ہور ہاتھا جیسے اس کی بڑی بڑی ان کہی با تیں، اس دھرتی ماں کے فم میں سرایت کر گئی ہوں ۔ ایک لمجے کے لیے اس کا جی چا ہا کہ وہ وا پس چلا جائے اور اس اکیلی بھٹکی ہوئی لڑکی کو اپنے ساتھ لے چلے جس کوساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے ۔ لیکن ہوانے با دبا نوں کو بھر دیا تھا اور کشتی تقریبا دریا کے درمیان میں پہتے چکھی اور گاؤں پہلے ہی بہت پیچھے رہ گیا تھا اور صرف اس میں دورا فقا دہ جلتی ہوئی زمین ہی نظر وں میں رہ گئی تھی ۔

تا ہم تیزی سے بہتے ہوئے دریا کے سینے پرسفر کرنے والے مسافر نے خودکو دنیا میں ہونے والی التعداد ملا قاتوں اورجدائیوں کے فلسفیا نہ خیالات سے تسلی دی موت ، دنیا کی سب سے بڑی جدائی جس سے کوئی بھی واپس نہیں آتا ۔

لین رتن کی کوئی فلسفی نہیں تھی ۔ وہ آنھوں میں آنسووں کا سیلاب لیے ڈاکانے کے اردگر د چکرلگا

رہی تھی ۔ شاید بیاس وجہ سے تھا کراس کے دل کے سی کونے میں ابھی تک کوئی امید گھات لگائے بیٹی تھی کہ

اس کا دا دا واپس آئے گا وراس لیے وہ بیجگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی ۔ ہماری احمقاندانیا فی فطرت پرصد

افسوس !اس کی پچگا نہ غلطیاں بہت پکی ہموتی ہیں ۔ وجوہات کی اصطلاحات کوخو دنا بت کرنے میں بہت وقت

لگتا ہے ۔ اس موقع پر بھی شہوتو ل کو بھی جھٹلا دیا جاتا ہے ۔ غلط امیدا پنی پوری طاقت کے ساتھاس کے ساتھ سے جٹ جاتی ہے، یہاں تک کرایک دن آتا ہے جب بیدل کو چوس کر خشک کر دیتی اور بیرمنہ زور ہموکر سارے رشتے اور تعلقات تو ٹر دیتی ہو وائی ہے اس کے بعد، جا گئے کی تکلیف شروع ہموتی ہے اور ایک بار کھر، ولی بی فلطیوں کی دلدل میں دوبارہ چھلانگ لگانے کی امنگ زند وہوجاتی ہے ۔

\*\*\*

امیر خسر و فاری سے زجہہ:اختر عثمان

بازارشوق

وصل کی را گنی تمام ہوئی وْهِلِ لِيا آفاب شام مولَى غم أٹھانے نواز جاگ اُٹھے لے کے انگڑائی سازجاگ اُٹھے تن گیا ہے رُواں رُواں تن کا کس نے چھیڑا ہے راگ ایمن کا ارغنول از كناريا رأثها أنكهيل ملتائبواستارأثها انگلیاں جم گئی ہیں کالوں پر آئی سرخی غزل کے گالوں پر جوں ہی طبلے پہنا زیانہ پڑا تانپورےکوسراُ ٹھاناپڑا ونت باہے میں کھو کے رُک سا گیا رُوئے کو ہر تناں پہ جھک سا گیا تھرتھرانے گئی ہے۔سارنگی سُر کی سنگت میں چل پڑ ہے تگی

کے بلندی کی سمت بڑھتی ہے

سُم کی سیدھی چڑھائی چڑھتی ہے

پیساتی جارہی ہے دردکی شاخ

رقص فرما ہیں پائے سیم تنال

جلیاں ہیں بجائے سیم تنال

طبل آسا کے ہوئے سینے

خوشبوؤں میں بسے ہوئے سینے

کیے کیے طلسم ہولتے ہیں

ضوفشاں جام خوش کلام بدن

نوگھر کتے ہوئے تالم بدن

نوگھاتے ہوئے لآلی ہیں

لیکن اندر سے کتنے خالی ہیں

### منيرفياض

## تعارف: ٹریسی کے سمتھ

۳۹ سالہ ٹریسی کے سمنھ اس سال مسلسل دوسری مرتبہ امریکہ کی ملک الشعرا منتخب ہوئی ہے۔ یہ استخاب اس کے گزشتہ سال سے جاری پرا جیکٹ کے تسلسل کو برقر ارر کھنے کے لیے کیا گیا ہے جس میں وہ شاعری کو دیجی علاقوں کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے ان علاقوں کے لوگوں اور تخلیق کاری کے طالب علموں کے ساتھ شاعری کے حوالے سے مختلف نوعیت کے پروگراموں کا انعقا دکررہی ہے۔

سیاہ فام ٹریسی کی شاعری بجائے خودانیان کی نئی بیداری کی حامل ہے۔اس کی شاعری کا چوتھا مجموعہ نیانی میں خرام اس سال شائع ہوا ہے۔اس سے قبل اس کے تین مجموعہ جسم کا سوال '،' Duende مل چکا (ہیپانوی: روح )' اور 'مریخ پر زندگی' شائع ہو چکے ہیں۔' مریخ پر زندگی' کو Pulitzer Prize مل چکا ہے۔اس کا باپ تبل دور بین کے اتبحال ایسے گھرانے ہے ہو سیاہ فام چرچ سے گہری وابستگی رکھتا ہے۔اس کا باپ تبل دور بین کے انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔

ٹر لیں کا کہنا ہے کہاں نے سیاہ فامیت کے بارے میں زیادہ نہیں لکھا گریداس کے تخلیقی تحت الشعورا ورزندگی کے تجریبے کا حصہ ہے۔

> اس کے اپنے الفاظ میں شاعری اس کے لیے ٹا گفتہ کا ظہار ہے۔ جہ جہر جہر

## ٹر لیم کے سمتھ انگریزی ہے ترجہ منیر فیاض

## سائى فائى (سائنس كلشن كامخت)

کنار کے کہیں ہوں گے،بس خم ہوں گے واضح خطوط آ گے کی طرف اشارے کریں گے تاریخ،این سخت ریڑھ کی ہٹری اور کتے کے کانوں جیسے کونوں کے ساتھ تبدیل ہوکرنگ کروٹ لے گی بالكل جيسے ڈائنوسارنے برف کے بے شارٹیاوں کوراستددیا عورتیں عورتیں ہی رہیں گی مگر امتیازے خالی ہوں گی جنس سبخطرات سے زیج نکلنے کے بعد صرف ذہن کوشاد کرے گی اور وہیں رہے گی ہم لاتیں چلاتے ہوئے اپنے لیے قص کریں گے سنهر تے قمول سے سے آئینوں کے روبرو ہم میں ہے معمرترین اس چیک کوشناخت کرلے گا مگرلفظ 'سورج 'مبتدل ہوکر گھروںاوراسپتالوں میںاستعال ہونے والی یورینیم کو بے اثر کرنے والی مشین کول چکاہوگا اور ہاں ، ہم بہت طویل العمر ہوں گے، معروف مردم ثاری کاشکریه، بےوزن، بے توازن اینے نے جاند کے ابدی اود ارمیں ملکجی خلامیں سرکتے رہیں گے

جوہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابلِ فہم اور محفوظ ہوگی

\*\*\*

# ایک پرانی کہانی

ہمیں میں جھنے کہ قابل بنایا گیا تھا کہ بیہ بھیا نک ہوگا۔ ہر چھوٹی می ضرورت ہر چھتی ہوئی خوا ہش، ہر نفرت پھول کر کسی رزمیہ ہر دارآندھی میں بدل گئی ہے

بھری ہوئی زمین غصیلے خواب کی طرح تا راج ہوگئی ہے۔ہم پر ہماری بدر ین صفات قابض ہیں اور ہاقی سب کچھتا ہ شدہ حالت میں زمین پر بھر اپڑا ہے

ایک طویل عمر
گزرگئی۔ جب بالآخر ہمیں بیعلم ہوا کہ ہم میں
سے کتنا کم نی گیا ہے۔ ہم نے کتنا کم تغییر
یامرمت کیا ہے جوابھی کھویا بھی نہیں تھا۔۔۔
پچھو ی ہیکل اور قدیم بیدار ہوا۔ اور پھر ہمارے گیتوں نے
ایک مختلف النوع موسم کور عوکرلیا

پھروہ جانور جن کاہمیں یقین تھا کہدنیں ہوئیں روپوش ہو چکے تھے درختوں ہے نیچاتر آئے ہم ایک دوسر کئی بیئت دیکھنے گئے ہم کسی رنگ کی یا دمیں رونے گئے ہنگ کی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ

## فلورسيعورت

(امدُّ و نیشیا کے دورا فنا دہ جزیر ہے فلوری پرصرف ۱۸،۰۰۰ سال قبل کے آٹھ انسانوں کے باقیات ملے ہیں جن کے جسم پونوں کی طرح بہت چھوٹے تھے اور جن کا قد صرف ایک میٹر تھا اوران کے سروں کا تجم بمشکل چکور ہے جتنا تھا۔ پیچیران کن لوگ اوزار بناتے تھے اور چھوٹے ہاتھیوں کا شکار کرتے تھے اور ای زمانے میں زمدہ تھے جب جدید انسان اس جزیرے کے قریبی علاقوں میں آباد کاری میں مصروف تھا)

> روشنی: میں اٹھ کرا پنامختصر جسم پھیلاتی ہوں رنگ: خالی آنکھوں کے عقب میں دن کی روشنی آواز: بھو کے بریند حریص چونچوں سے

ان تنوں اور بیجوں کونو چتے ہیں جہاں میر سے خوابیدہ اور پیار سے میں

میں ہرمبح اسی منظر میں بیدار ہوتی ہوں

رائے کیم درندوں کے تعاقب میں ان کی کمین گاہوں تک مراجعت کرتے ہیں

> شکار: بھوک کے خلاف رقص موسیقی: وعوت اور خوف

جزیرہ ہم میں بدل جاتا ہے

درخت ہمارے آسان کو ڈھک دیتے ہیں سرشاری جیسی سبز آواز میں ان کی سرسراہٹ بلند ہوتی ہے

رینگنےوالے جانور اپنی دُموں سےرات کو تھینچ لاتے ہیں اندھیر سے میں رہتے ہیں لہروں کا جوش افق کو بچاتا ہے جسے ہم ہڑپ کرجائیں گے

> میں ایک دن ان میں غو طدلگا کر سرکتی رہوں گی

بازواور نائلیں خوف میں جکڑے ہوئے ہیں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چا ہتی ہوں ایک ناریک ستارے کی طرح

# ریاست ہائے متحدہ امریکہ تمھاراا ستقبال کرتی ہے

معمیں کس کے اختیار سے اور کیوں بھیجا گیا؟ تم یہاں کون کی چیز چرانا چاہتے ہو؟ بیرقص کیوں ہے؟ تمھار ستا ریک جسم روشنی کیوں پی جاتے ہیں؟ تمھاری طلب جوہمیں محسوس ہورہی ہے، کیا ہے؟ کیاتم نے کچھ چرایا ہے؟ پھر تمھارے سینے میں بیکیادھڑک رہاہے؟
تمھارے شن کی نوعیت کیا ہے؟ کیاتم
اقبالِ جرم کرنا چاہتے ہو؟ کیاتم ھاراان دوسر بے لوگوں سے
کوئی تعلق ہے جوہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ پھر
تم خوف زدہ کیوں ہو؟ اورتم ہماری رات میں
ہاتھ بلند کیے ہوئے ، آنکھیں پوری طرح کھو لے ہوئے
کی بدروح جیسی خاموشی کے ساتھ کیوں داخل ہوئے ہو؟
کیا کوئی ایسا جرم ہے جسے تم قبول کرنا چاہتے ہو؟
کیا یہ کوئی معمد نماامتحان ہے؟ اگرہم ناکام ہوگئے
تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی اپیل کیساور کس کے نام ہوگئے
تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی اپیل کیساور کس کے نام کھیں گے؟

امرتابریتم پنابی سرجہ:اختر رضاسلیمی

رب خیر کرے

رب خیر کرے مرے آگئن کی را تخصے کے ڈیرے ہے آج کھیڑے کی آوازیں آگیں رب خیر کرے۔۔۔۔

پوچھرہی ہیں دیواریں آجاس''ملکی'' کے گھرے کس نے چرائیں دودھ کی بوندیں رب خیر کرے۔۔۔۔۔

کھینسوں میں بے چینی تی ہے صبح سور ہے دوئنی میں کس نے خون کی دھاریں دو ہیں رب خیر کرے۔۔۔۔۔

> چیخ رہا ہے ہراک بستہ میر ہدرسے سے کس نے سچائی کے ترف چرائے رب خیر کرے۔۔۔

## امرتاپریتم پنابی سے زجہ:اختر رضاسلیمی

# بإنجوال چراغ

وضوکروں گی نا بی تجدہ نا بی منت ما نگئے آئی چارچراغ ازل سے روش میں اک اور جلانے آئی

دِل گھانی سے تیل نکالا پیشانی کوطا ق بنایا دُ کھکادیپ جلایا چارچراغ ازل سے روش میں اِک اور جلانے آئی

یا دکے تھر ہے پانی سے دِل نہلایا جان جھیلی پررکھی اور تن من کوسلگایا چارچراغ ازل سے روشن میں اِک اور جلانے رکی میری قسمت میں بُت آیا لکین ساتھ نبھایا دِل نے شور مچایا چارچراغ ازل سے روشن میں اِک اور جلانے آئی



وہ لفظ اس نے سنامیں نے جو کہانہیں تھا (پاکستانی زبانی سے تراجم)

منیرمومن بلوچی ہے ترجمہ:واحد بخش **برز** دار

#### رو مال

میں نے بہت کوشش کی کہ اُس کے جنازے کوکاندھادوں، لیکن بجوم اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی میت کوکاندھانہ دے سکا۔ وہ بہت مشہور شخص تھا اور لوگوں میں پُرفکراور پُرمغز گفتگو کے حوالے سے جانا جانا تھا۔ آج اس کی میت کو لے جانے اور جنازہ پڑھنے تک لوگ اس کی ایمان داری اور خوبیوں کا ذکر کررہے تھے۔لیکن مجھے معلوم ہے کہ اُس نے میر سے ساتھ کیا پچھ نیس کیا تھا۔ تم لوگ نہیں جانے کہ شخص نے کرکررہے تھے۔لیکن مجھے معلوم ہے کہ اُس نے میر سے ساتھ کیا پچھ نیس کیا تھا۔تم لوگ نہیں جانے کہ شخص ہے ایمانیوں کی ایک تھای کتاب تھی، وگرنہ تم لوگ بہت کا ایس چیز وں کے بارے میں بھی نہیں جانے ، جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ گر میں کہ تمھارے سامنے ہوں، لیکن تم مجھے نہیں جانے ، کیوں کہ اس صاحب ایمان نے اپنی کی کہ نہیں میں میں میرانا منہیں لکھا۔

لوگ کہتے ہیں کہ بیصا حب ہڑے کہانی کا رہتے اورانھوں نے اپنا جو بھی کر دارتخلیق کیا،اے زندہو جاوید بنا دیا، گراس میں آپ کا قصور نہیں ہے، کیوں کہ مجھے آپ کی شناسائی نہ ہوسکی۔ میں نے اُے اپنی ہر کہانی میں تحریر کیاا ور ہر جگدا ہے مطعون کیا۔

میں ایک دفعہ ہوٹی میں جائے پی رہا تھا تو میں نے اُسے دیکھ کر پہچان ایا لیکن وہ مجھے نہ پہچان سکا۔
وہ اکیلا تھا۔ میں نے جاہا کہ اُس کی تنہائی میں مداخلت نہ کروں گر چند ٹانے بعد میں نے دیکھا کہ اُس کی تنہائی میں ایک بھی تخل ہوئی اور چائے کے قطر ساس کے دامن پر گر ہے۔ میں نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اُسے تھا دیا کہ وہ چائے کے دھے صاف کر کے رومال اپنی جیب میں اُسے تھا دیا کہ وہ چائے کے دھے صاف کر کے رومال اپنی جیب میں شونس لیا۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ جنابتم مجھے جانے ہو، اُس نے کہانہیں۔ میں نے اُسے تایا کہ میں اُن کا کہ میں اُن کہا کہ کہا گاتا ہے کہ میں نے اب تک تجھے تحریر کا ایک کردا رہوں اور میرانا مگل مجمد ہے۔ پچھ سوچنے کے بعد اُس نے کہا لگتا ہے کہ میں نے اب تک تجھے تحریر نہیں کیا۔ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ اُس نے کہا ٹھیک ہے اب میں نہین کے ہا رہے میں لکھنے کا سوچ کر باہوں۔ پچھو قف کے بعد کہنے کے بعد کیا دیکھا تھا اور اُس کی مسکر اہٹ میں، میں نے اپنی کہائی

تلاش کرلی تھی ۔وہ نہایت ہی زخم خوردہ تھی ،اوراگر میں بہت جلداس کی کہانی کوتحریر ندکروں آو ہوسکتا ہے کہوہ مرجائے اوراس کی سکرا ہے متاثر ہوجائے ۔

میں نے عرض کیا کہ جناب ایک زیب کی کہانی تو تم نے بہت پہلے لکھی تھی ، وہی زیب کہ جس کی پیاس نے اپنے بیر دریا میں جمونک دیے تھے۔ نہیں ، وہ کوئی اور تھی ، اُس کے آنسوؤں نے میر اسکون غارت کر دیا تھا اوروہ کہانی میں نے اپنی مرضی ہے نہیں بلکہ خوف زدہ ہوکر تحریر کی تھی۔

دورانِ گفتگو میں نے اے یا د دلایا کہ میرا رومال اُس کی جیب میں ہے بتو کہانی کارنے کہا کہ تمھا را کا رومال میری جیب میں رہےتا کہ میں تجھے لکھنا نہ بھول یا وُں ۔

دوسری بارمیں نے اپنے کہانی کارکوپورے پانچ سال بعد دیکھا تھا۔ بہت سے تخلیق کارا ورقلم کار اُس کے اردگر دجیع تھے۔ و دبول رہا تھا جب کہ دوسرے ہمدتن گوش تھے۔ میں بھی اُن کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کسی ایک نے اُن سے دریا فت کیا ؛ حضور! آپ کہانی کا آغاز کہاں سے اور کیوں کرکرتے ہیں۔ اُس نے جواب میں کہا کہ میں وہیں سے کہانی کا آغاز کرتا ہوں، جہاں پر کہانی کا اختیام ہوتا ہے۔

پھرا جا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور پھلو قف کے بعدا پی بات کوجاری رکھتے ہوئے اُس نے کہا؛
میر ہے کر دا مجھ سے خفا ہیں کہ میں انھیں تحریز ہیں کرر ہاہوں ، لیکن انھیں خبر بی نہیں ہے کہ میں نے کہاں کہاں
انھیں تحریر کیا ہے ۔ لوگوں کی غلطی میہ ہے کہ وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی کہا نیاں پڑھتے ہیں ۔ ہوا وُں کے
سر ہانے کتے مقبر سے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے زندہ کر دار بٹھار کھے ہیں ۔ کتنی کہا نیاں ، سُو بَی سے قیصوں کے
سر ہانے کتے مقبر سے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے زندہ کر دار بٹھار کھے ہیں ۔ کتنی کہا نیاں ، سُو بَی سے قیصوں کے
سر بیانوں اور رومال کے کناروں پر کشیدہ کی گئی ہیں ۔ ہوا وُں اور پانیوں نے انھیں پڑھ رکھا ہے ، حتیٰ کہان

بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہے، اُس نے ایک نوجوان کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا؛ وہ مرغ جو کھا دی آنکھوں میں محور وازہے، وہ بھی میراایک کر دارہے۔وہ خواب جس کے لیے تُونے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی تھیں،کل رات اپنی کہانی سُنانے کی خاطر میرے یہاں آیا تھا گر میں نے اپنے دیے کی لوکو اونچار کھا۔ بھلاایک کیلاکہانی کارکس کس کی دل آزاری کرے اور کتنوں کو خوش رکھے۔

کچھ دیر کے لیے اپنی گفتگو کو معطل کرتے ہوئے اُس نے اپنی جیب سے رومال نکا لااور پسینہ پو ٹچھ لیا۔اُس دن سے میں اپنے وجودا وراپنے کہانی کار ہر دونوں سے فراموش ہوگیا تھا گر آج اچا تک جب مجھے اس کے مرنے کی خبر ملی تو میں قبرستان کی طرف روانہ ہوا ۔لوگوں کاجم غفیرتھا۔تمام لوگ افسر دہ اور مضمحل تھے۔ لوگوں کی باتوں اور آنسوؤں کے درمیان فقط مرحوم کے گفن کا سوراخ نمایاں تھا۔

مرحوم کے گفن دفن کے بعد تمام لوگ واپس آگئے تھے، صرف مرحوم کا بیٹا اُس کی قبر کے سربانے بیٹے ابوا تھا اور میں اُس سے چارفدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ مرحوم کا بیٹا جیب سے رومال نکال کر آنسوؤں کو پوشچھنے لگاتو میں اور بھی قریب ہوگیا۔ میں نے دیکھا کہرومال کے کنارے پر سیاہ دھاگوں سے زینب کا نام کاڑھا ہوا تھا۔ میں پیچھے مُڑا۔۔۔اس سے زیادہ ہا کیائی۔۔۔منافقت ۔۔۔بخیلی اور کیا ہوسکتی ہے۔ کاڑھا ہوا تھا۔ میں پیچھے مُڑا۔۔۔اس سے زیادہ ہا کیائی۔۔۔منافقت ۔۔۔بخیلی اور کیا ہوسکتی ہے۔

قاسم فراز بلوچی ہے ترجہ :واحد بخش **بر**ز دار

أتجرت

ہم جنگلوں کے ہم سفر ہوئے بستيوں کی پُر چچ گلياں ما چس کی ڈبیا کے مانند تھلے ہوئے رائے ہم نے کسی پرانے اخبار میں لپیٹ کر دُوراُحِھال دیے ساحل ہم نے اُٹ دیے بيآسال بيەزردنقظەولكير ہارے تھے اور نہ ہی ہارے بعد باقی رہیں گے ہجرتوں کےان کھوں میں جوہارے شریکِ سفر ہوں يا جوشريكِ سفرنه موں پھر جب ہم جنگلوں کوآ گ لگادیں گے کسی کشتی میں سوار ہوجا ئیں گے

## زندگی کڑی دھوپ ہے

لوح جہاں یہ میرانا م لکھا جاچکا تھا۔

رو زازل کے قول فقرار کے بعد زمین برمیرا پھینکا جانا نا گزیر تھا۔

وهميراجنم دن تھا۔

ماں بے نہایت کمز وراور بے آ رام تھی ۔سرتا پا دردے نڈ ھال تھی اور زمین پر بچھی پھٹی پر انی چٹائی پر وہ در د ز ہ کی شد**ت** ہے بے حال کرا ہ رہی تھی ۔ ہا**ت** دلبر وماسی کے بس ہے با ہرتھی ۔

جس گھر میں غربت نے مستقل ڈیرا ڈالا ہو۔۔۔ اچھی خوراک کا ہفتوں اور مہینوں کوئی اٹا پتانہ ہو۔۔۔ دکھوں کی برسات ہواور صبح سے شام تک گھر کے کام کاج ختم ہونے کانا م بی نہ لیتے ہوں۔ ایسے گھر میں بیاری کسی کو گلے لگا لیق آپ خوداندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کی کیا حالت ہوگی اورا گرمریض" بندی "ہوا ور بیاری بھی بال بے والی ہو۔

دادا، فضل رہانی مُلا ہے دم کیا ہوا پانی بھی لے آئے ۔۔۔ دادی کو دلبر وماس سے زیادہ تجربہ کار فیروزہ بوکا خیال آیا تو اپنی بوسیدہ ہڈیوں کا بو جھ اُٹھائے حجت اے بلانے چل پڑی فیروزہ بونے آئے ہی دلبروماسی کومزید مالش ہے منع کردیا ؛ گرم دودھ میں دلیں گھی کے ساتھ اچو بنی ملا کردی کیکن دردے آ رام گویا حرام تھا۔

ہارے گروندے کی دیواریں ہرائے نام تھیں۔ اُن دنوں آبادی زیادہ نہیں تھی۔۔۔ محلے کے گروں کے بیخ فاصلے زیادہ بیے لیکن پھر بھی درد میں لپٹی بیآ واز خرکاروں ، گمہا روں اور بھیاروں کے کچے کے مکانات اور جھونپڑیوں میں بازگشت کی صورت میں سُنائی دے رہی تھی۔مرد مُر غبا نگ ہے بھی پہلے کام کے لیے نکل چکے بتھے۔ بیچ ابھی سیپارے کے درس نہیں لوٹے تھے۔ کشمالہ چاچی گائے دو ہنے کی تیاریوں میں منہمک تھی ، کنو کیں کے تازہ پانی ہے۔ اس کے تقنوں کو بھگو کروہ بھم اللہ کر چکی تھی۔ وُ ودھ کی دھارا بتدائی مرطلے میں ''تھرک دھک'' کے ردھم کے ساتھ بالٹی کی تہہ کو چھو رہی تھی ۔۔ مین اس وقت ماں کی چیخ آسان کی بلندیوں ہے ہم کلام ہوئی:

" ہائے رہا ۔۔۔ میں مرگئ ماں ۔" ماں نے درد بھری ساعتوں میں اپنی مری ہوئی ماں تک آواز پہنچائی ۔

۔ کشمالہ چاچی دوڑتی ہوئی آپیٹی تھی۔اُس نے ماں کی حالت دیکھ کرسب کی مُوب خبر لی۔ چاربائی برتو شک بچھایا۔''مرے تیرے دُشمن۔۔۔ میں صدیقے میں واری۔''

یو بھٹنے سے قبل میرے رونے کی آوا زے ساتھ ہی میرے باپ اور میرے دا دا کی جان میں جان آئی ۔''اللہ اکبر۔۔۔اللہ اکبر'' دا دانے اپنا منہ میرے کا نوں سے لگالیا تھا۔

اپنے روزِ پیدائش کا مید قصہ میں اپنی پڑوئ کھمالہ چاچی، باپ اور دلبر ومائ ہے معمولی ردّوبدل کے ساتھ بارہائن چکا ہوں۔ کشمالہ چاچی اکثر کہا کرتی: '' تیری پیدائش قو تیری ماں کے لیے موت کا سامان کھی ۔ اُس دن چار پائی ہے جا گھی قو گھر کسی نے تمی خوشی اور دُکھ شکھ میں اے نہیں دیکھا۔ تجھے تو ڈیڑھ مہینے تک دو دھ بھی تیری خالہ پلا تی رہی تھی ۔ ماں تیری ٹو نہ زِندوں میں تھی نہ مُر دوں میں، تُومسلسل روئے چلاجا رہا تھا۔ اس لیتو تیری خالہ نے حجت تھے اپنی چھاتی کے آگے ڈال دیا۔''

مجھے باور ہے کہ اس محلے کے لوگوں نے میری پیدائش کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا ہوگا۔نہ کسی نے بے تخاشا خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی ہوگی۔ باپ ،عقیقے کا خیال بھی دل میں لانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔گلی تر کھان کے ہاں پوتے کی پیدائش کی خوشی میں گلی محلے کے لوگوں نے نہ تو میلا دکا اہتمام کیااور نہ بی کسی کے دِل میں ڈومنیوں یا تیجو وں کوئلانے کی تمنّا جا گ آٹھی۔

میرےباپ کی میہ بات میرے دِل پر کندہ ہے !'' ہماری اس خوشی میں دوگھرانے ۔۔۔شررا ور شفقت اللہ خان کے اہلِ خانہ ہی پیش پیش بیش تھے، اِنھوں نے ہی پورے گاؤں میں شیر نی بھی بانٹی تھی۔'' میرے دا داکی شخصیت بارُ عب تھی ۔۔۔ ملنگ خان کے قافے کا ساتھی اور خُدائی خدمت گار تھالیکن ترکھان تھا۔خُدائی خدمت گاری زندگی کا مقصدا ورز کھانی کسبتھا۔

میرا باپ تر کھان نہیں تھا۔ وہ گنا ہ گارتھا تو بس اِتنا کہ ایک تر کھان کے گھر میں جنما تھا۔اس کا تر کھان باپ خدا کی مخلوق کی خدمت میں مست تھا۔اُس نے اپنے بیٹے ''نزے'' کوبھی اس گنا ہ کی لذت ہے رُوشناس کرایا اور دسویں تک تعلیم دِلائی ، یہی اُس کے بس میں تھاا وربس اِتنا ہی۔

باپ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی تھی، وہ ہرطانوی استعارا وراس استعار کے خلاف سرگرم تحریکی کا دورتھا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد اقوام عالم دوسری جنگ کے خطرے سے دوچار تھے۔ دُنیا کے کئی خطے اور ممالک قحط اور مہنگائی کی زد میں تھے۔ با رُود کے سوداگروں اور سرمائے کے کالے ناگ نے لاکھوں

انیا نوں کی لاشوں پر رقص کیا۔ان خون ریز جنگوں کی کالی بارش رُکنے کے دوسال بعد، ہند وستان کی تقسیم کے ساتھ ہی انسان کئی خانوں میں بٹ کر فسادات کی نذ رہوئے۔میرے باپ نے ان دنگوں اور جنگوں کے واقعات اپنے باپ سے سُنے بتھے لیکن وہ انگریز کی رُخصتی کے ایک برس بعد بابڑہ کے میدان میں نہتے خُدائی فدمت گاروں پر اندھادُ ھند بری گولیوں کے شورا ورمظلوموں کی آہو بکا اور چنے و پکارے تا دم مرگ پیچھانہیں بھرا سکے بتھے۔

وہ گارے منٹی کا کام کرتے تھے۔۔۔ اِی ہنراورکسب میں وہ یکتا تھے۔ آس پاس کے دیہات کے لوگوں کے لیے گارے سے گھراورا پنے لیے ہروہ چنز بناتے، جوشبیہہ وہ ٹی کے اندریا تخیل کی آنکھ ہے دیکھ لوگوں کے لیے گارے سے گھراورا پنے لیے ہروہ چنز بناتے، جوشبیہہ وہ ٹی کے اندریا تخیل کی آنکھ ہے دیکھ لیے ۔وہ اور اس کے بعض ساتھی عدم تشد دے شمنی اختلاف رکھنے والے ملنگ خان کے بڑے بیٹے کی صف میں شامل تھے۔انھوں نے کشکول خان کے ساتھ ہم آواز ہوکراپنی چیخ کا لمی تک پہنچائی تھی اور پیڑیوں اور ہمشکر یوں کو کچروں کیا تھا۔

ماں پہاری اور بے آرامی نے چھین رکھی تھی اور باپ نے اپنے ارمانوں اور آرزووں کی سُرخ ڈولی کے خواب میں خودکو کم کررکھا تھا۔ پیٹ بھر کرروٹی بھی بھی اربی نصیب ہوتی ۔ ویسٹو میں اپنے ماں باپ ، دا دی ، دا دا ، خالہ ، مامووں اور ہر کسی کازڑ گے جھتھا لیکن میر سے دِل کے در دے کوئی آشنا نہتھا ۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بن ماں ، باپ کا بچہ تھا۔ ماں کے دودھا وراجھی خوراک کی جا ہے جہ بر لے جائے سے میری بھوک کا گلا کھونٹ دیا جاتا ۔

ماں کی گودئو نی ہی رہتی ۔اُ ہے اپنے متعلق کسی خطر ماک بیاری کا وہم تھا اور اِسی دھڑ کے اور خدشے کی وہہہے وہ وہ وہ خود کو مجھے ہے یا مجھے خود ہے دُور ہی رکھتی ۔ باپ کے ہاتھ کے تکیے کے لیے بھی رونا رہا ہوں ۔۔۔سرچا رہا کی ا کے با زور پر پڑا رہتا۔۔۔اُوپر آسان کو تکے جانا اور ایک ہی جگہ پر جمع اِسے سارے ستاروں کے خاندان پر رشک کرنا۔

میراناناملاح تھا۔مو چینا رے اعلیٰ اور عمدہ جال بنانے کا ماہر بھی تھا۔ نانا کے ہاتھ کے بنے جال جو بھی مجھی مار میا مجھلیوں کاشکاری اور میاشوقین ماہی گیردر مامیں چھنگا، وہ بھی خالی ہاتھ گھرنہ لوٹنا۔میرے دوماموں اپنا آبائی پیشہ اور کسب، ماہی گیری ہے بدل چکے تھے۔وہ' تمنڈ ا'' کے علاقے ہے جال چھنکنا شروع کردیتے اور'' خیالی پُل' رُپانیا کاراور شکارتمام کردیتے۔جومحھلیاں بیچنے ہے جاتیں، اُن میں وہ ہماراحصہ بھی الگ کردیتے۔ ہم الم نصیبوں کے بخت میں سب ہے پھھی خوراک بس یہی مچھلی ہوا کرتی ، پروہ بھی بھی ارسے میں بھی ارسے ماموں ماں کوکافی ساری ہا تیں سُناتے: '' بیجھ میں رتی بھرخون نہیں ہے ۔۔۔!!' بیہ جملیق کویا ماموں کا تکیہ کلام بن چکا تھا۔اس کے ساتھ نتھی دوسری ہات مچھلیوں کی تعریف میں کرتے: '' تیرے لیے مچھلی دوا ہے دوا ۔۔۔ شیر علی اور شیر محمد کو ہا رہا کہا ہے کہ دیکھو کڑ کومیر ہے سان گمان میں ہوگایا نہیں ۔۔۔ تم لوگ کے سے کبڈی اور آ وار وگر دی چھوڑنے والے وہوئییں ۔۔۔ مچھلی دینے کے بہانے ہی بہن کی خبرلیا کرو۔''

بڑے ماموں ایک ایک مجھلی کا سینہ چھیرتے جاتے اور جب تک صاف کرتے ،ای مجھلی کی خوبیاں بیان کرنے لگ جاتے: ' بہنا! بیہ سلیمانی ہے۔اس کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے، کیوں کہ پھروں کے نیچ خود کو چھپائے رکھتا ہے۔ جال کے نیچ تب ہی آتا ہے جب بیخود کسی کام کے لیے یا شکار کے لیے نکلتا ہے۔۔۔ دیکھو بہن ۔ دیکھو بہن ۔ دیکھو بہن کے گلے پراٹکو کھی کے گول نشان کو۔' وہ بولتا چلا جاتا اور ماں کے ہوئٹ ' ہاں''،'' نہ' اور'' اچھا'' جیسے الفاظ کی اوا نیگی کر کے آ ہمتگی ہے ملتے رہتے ۔۔۔ شیر ماہی ، مہاشیر، رہو، ہریتو ہو، پولی ، مار ماہی اور جمد رجیسی مہان مجھلیوں ہے بہچان ماموؤں نے کرائی اور کھلائی ہیں۔

ماں کی موت سے چندروز قبل مشر ماما (بڑے ماموں) نے مارے خوشی کے دیوا نہ وار دوڑتے ہوئے ہمارے گھر وند ہے کے اندرقدم رکھا:''ا ہے بہنا! تم تو بلا وجدا پنی قسمت کا رونا روتی رہتی ہو۔۔۔ تیرا نصیب خوار نہیں 'بیدار ہے بیدار۔۔۔ دیکھوتو 'تیر ہا م کا جو جال پھینکا تھا،اس میں پورے بارہ سیر کاہمدر پھنسا ہے۔۔۔ یہ بالکل نیچے مٹی کی تہہ میں پڑا رہتا ہے ،اس کے گوشت کی لڈت کا بھی جوا بنہیں۔' پھنسا ہے۔۔۔ یہ بالکل نیچے مٹی کی تہہ میں پڑا رہتا ہے ،اس کے گوشت کی لڈت کا بھی جوا بنہیں۔' ماں کے بے دم وجود میں لحظے بھر کے لیے جُنبش پیدا ہوئی ۔ کمزوروجود میں تو انا رُوح نے حرکت ماں کے بے دم وجود میں انسان کے سبب خمار کر تے ہوئے آ تامی اور بے خوابی کے سبب خمار کر تے ہوئے آ تامی اور بے خوابی کے سبب خمار کے لئے بھی اپنا قبضہ جمار کھا تھا ؛' 'خدا کتھے دونوں جہانوں کی خوشیاں دے۔' وہ بہ مشکل تمام اتنابی بول پائی۔۔

میں چھریں اور تین ماہ کا تھا، جب ماں نے میر نومولود بھائی کے سنگ اس تقلین دُنیا کے رخے و الم کوخیر با دکھا۔ میں نے تو اُسے بھی زندہ وتا بندہ دیکھائی نہیں تھا۔ مجھ پر تو زندگی اِ ک کڑی دُھوپ کی صورت میں منکشف ہوئی تھی ہے

> شامیں بھی مجھ پر گراں گزرتیں رات رات بھر جاگتا اور روتا رہتا

یمار، تنہاا وراُواس ماں کے لیے بھی دِل کڑھتار ہتا۔ جمال اورصنوبر مجھے اپنے خوابوں کے احوال اوراسرار میں شریک کرتے ۔وہ خوابوں میں ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ۔ٹر یلے پر ندوں اور رنگ ہا رنگ کے پر ندوں کے ساتھ گھیل رہے ہوتے ۔ جنات اور جا دوگروں کے ساتھ لڑتے اور ہر جنگ میں اُنھیں ہرائے لیکن میں سپنوں کی دنیا ورخوابوں کے جہاں کے لیے بس ترستا ہی رہا کیوں کہ خواب اور سپنے بھر پُور نیند کے دوران میں آتے ہیں اور میں رہ جگوں کا ساتھی اور راہی تھا۔ میلے کچیلے سکتے اور چار پائی کے باز و پر میری آگھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے خوف ناک اورڈ راؤنی تعماویر بنا کرتیں ۔میر سے بچپن کے دنوں کی ہر شام بم کی شام ہوا کرتی اور مجھے اپنے چا روں طرف مرتبوں کا اہتمام نظر آتا اور میرے لب پہ دُعا بن کے جو تمنا آتی ،وہ میری آگھوں پر ماں کے ہا تھی طلب ہوتی

سرہانے میر کے آہتہ بولو ابھی ٹگ روتے روتے سو گیا ہے! ملاجہ جانبہ

#### موژمهارال

وہ ایک عالی شان دفتر تھا اوراس کے اندر جہاں وہ سب بیٹھے تھے ،اُس دفتر کا جائے والا کمر ہ تھا جو اتناہی صاف تھرا اور سجا ہوا تھا جتنا اُس بڑی کمپنی کی اُس ممارت کا ہر کمر ہ تھا۔

فرش پر بلکے نیلے رنگ کا قالین ، اُسی رنگ کے پر دے جودھوپ کورو کنے والے شیشوں کے آگے، حجیت سے فرش تک لئکے ہوئے تھے۔ دیواروں کے ساتھ لگے اُسی رنگ کے صوفے اور درمیان میں شیشے کی ایک میز ویسے ہی نیلی نیلی لگ رہی تھی ۔ اندر بیٹھے تخص کو یوں محسوس ہوتا کہ شاید وہ سمندر کے پانی کے اندر کسی بلیلے میں بیٹھا ہو۔ میز پر محمول والے کھڑے پیالوں میں گرم رم چائے اور چینی کی تھا لی میں زم زم بسک رکھے ہوئے تھے ۔ ایسی جگہ پر بیٹھا انسان جا ہے مہمان ہی کوں نہوا ہے آپ کوکوئی راٹھ بچھنے لگتا ہے۔

چوہدری نذیر وہاں اپنے ایک پرانے دوست نصیرخان کو ملنے گیا تھا اور وہ چوہدری کوچائے پلانے اس کمرے میں لے آیا تھا۔ وہاں اصول طے تھا کہ'' بزنس از بزنس اینڈ اے کپ آف ٹی از آ کپ آف ٹی، چناں چرمہمان کو اپنے کمرے کے بجائے یہاں لاکرعزت سے بٹھایا اور خدمت کی جاتی ۔ وفتری کمروں میں کاروبار کی بات یا صرف کام کیا جاتا تھا۔

نصیرخان ہزارہ کارہے والاتھا، مانہ ہو کاباشدہ و۔اُس اس بر بہت خصہ آتا تھا کہاردگرد کے پختون بھائی وہاں کے ہند کوبو لنے والوں کو'' وا پنجابیان دے' (بیسب پنجابی ہیں) اس انداز ہے کہ جسے خصہ کیا جاتا ہے نصیرخان ان عقل مندوں میں سے تھا جو گھر میں ہند کو، بازار میں پشتو، پنجاب آکر پنجا بی، وفتر میں اردواورصا حب کے سامنے اگریزی بولتا تھا۔اگریزی بولنا ایک مجبوری تھی کیوں کہ اس کمپنی میں رنگ رنگ اور ڈھنگ ڈھنگ کے ملکی اور غیر ملکی لوگ کام کرتے تھے اور یوں انگریزی کا چلن عام تھا۔اس کمپنی کے کاروبار کا سارا زور بلوچ علاقوں میں تھا اور یوں بلوچ جوانوں کوملاز مت دینا کمپنی کی مجبوری تھی۔ مجبوری یوں کراس مالا نے میں کمپنی کے کاموں کے لیے درکار قابلیت والے پڑھے کیصے جوان ڈھونڈ تا بہت مشکل امرتھا۔ کہ اس علاقے میں کمپنی کے کاموں کے لیے درکار قابلیت والے پڑھے کیصے جوان ڈھونڈ تا بہت مشکل امرتھا۔ حکومت کے ساتھ کے معاہدوں کی بنار کمپنی اس بات کی پابند تھی کہ مقامی لوگوں کوملاز متیں مہیا کرے گیا۔ وہ علاتے ایسے بتھے جہاں ایک پر لطف بات عام بنی سائی جاتی تھی جو کچھے یوں تھی کوئی آدمی کسی دوسرے کے باس علاقے ایسے بتھے جہاں ایک پر لطف بات عام بنی سائی جاتی تھی جو پچھے یوں تھی کوئی آدمی کسی دوسرے کے باس

گیا اور کہا: ''یار!ایک خط لکھوانا ہے'' دوسرابولا''کس کانام' تو پہلے نے کہا!''اپنے سر کے نام' ہیں کر وہ پڑھالکھا آدمی گویا ہوا'' میں نہیں لکھ سکتا۔۔۔میر ہے دائیں پاؤں میں درد ہے۔''یہ من کرسوالی بولا!''پلو رہنے دو۔'' وہیں پاس بی ایک انجان پر دلی بیٹاتھا، وہ جیران ہوا کہ یہ کیا تماشا ہے؟ خط کا پاؤں ہے کیا واسطہ؟ جب اس کی سمجھ میں نہ آیا تو بوچھ بی بیٹانڈ' بھائی صاحب!۔۔۔' تو وہ آدمی ہاتھا تھا کر بولا:'' مجھے واسطہ؟ جب اس کی سمجھ میں نہ آیا تو بوچھ بی بیٹانڈ 'بھائی صاحب!۔۔۔' تو وہ آدمی ہاتھا تھا کر بولا:'' مجھے معلوم ہے آپ کیابوچھنا چاہتے ہیں۔۔۔بات یہ ہے کہ جناب اس علاقے میں وُ وروُ ورتک کسی کولکھنا پڑھنا نو اُس نہیں آتا۔۔۔یہ جو خض خط کھوانے آیا تھا اس کا سسر پانچ کوں وُ ور رہتا ہے۔ جب یہ خط اُسے ماتا تو اُس نے پڑھے کے لیے مجھے بی بلانا تھا۔۔۔اور یہ بات لکھوانے والا بھی جانتا ہے۔۔۔تو یہ ہے بات۔۔۔! ور یہ بات لکھوانے والا بھی جانتا ہے۔۔۔تو یہ ہات سے بات سے بات کھوانے والا بھی جانتا ہے۔۔۔تو یہ ہات کے اُسے بات کے بات ۔۔۔!

نداق کی بیہ بات اُس ملک کے ایک ایسے علاقے میں مشہور تھی جس کے سب سے بڑے شہر کی آبادی پچھے ساٹھ باسٹھ برسوں میں ڈھائی لا کھ سے بڑھ کر ڈیڑھ کر وڑتک پچھے گئے تھی اور جہاں بھی ایک بھی یونی ورٹی نہیں تھی اور اب وہاں بچاس سے زیا دہ یونی ورسٹیوں کے میلے لگے ہوئے تھے گرای دلیں کے سب سے بڑے ورٹی نہیں تھے گئے بلوچوں کے لیے مامل کرنے کی ایک بھی سے بڑے موجود نہھی جے مناسب کہا جا سکے۔

نذیراورنصیر کوچائے پیتے، بسکٹ کھاتے اور باتیں کرتے لگ بھگ دیں منٹ ہو چکے تھے۔ جب دروازہ کھلاا ور باہر سے تین جوان اندرآ گئے ۔سلام دعا ہوئی ۔ ہند کوا ورپنجابی کی جگداردوچل پڑی ۔تھوڑا سے ہیت گیا۔

چوہدری نذیر کوابیامحسوں ہوا کہ ایک جوان، بھی بھی الیی ٹیکھی بات کرنا ہے جس کا دوسروں سے جواب نہیں بنتا ۔اُس کی بیچ چھوا کر پر سے کرلیا جواب نہیں بنتا ۔اُس کی بیچ چھوا کر پر سے کرلیا جائے جس سے کچھ جلے بھی نداور پیش کا بھی کچھ دیراحساس ہوتا رہے۔

" آئی ایم سوری! کیانام ہے آپ کا؟ میں پوچھنا بھول گیا۔'نذیرے آخر کا ررہانہ گیا تو اُس نے اُس طنّا زجوان ہے یو چھ بی لیا۔

''جی مجھے کامل کہتے ہیں۔۔۔میر کامل بلوچ ۔'' اُس نے پنجابی میں جواب دیا اوراپنی بھر پور مونچھوں تلے ہنتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔

"آپ تو بہت سوئی پنجابی بولتے ہیں۔ "چوہدری نذیر نے جیران ہوتے ہوئے ہنس کر کہا۔ "جی ہاں! میں بلوچتان کے پنجاب کے نزد کی علاقے ہے ہوں۔ اباجی کوئی میں نوکری کرتے تے۔ ڈرائیورتے۔ ہمارے پڑوس میں پنجا بی رہتے تھا ور میں اٹھی کے ساتھ کھیل کر جوان ہوا ہوں اوراب اٹھی کے ہاں میراسسرال ہے۔ وہ حافظ آبا د کے ہیں۔''میر کامل بلوچ نے پورا تعارف کرایا جیسے کوئی اپنی سندیں گنوانا ہے۔

"واه جی ! آپ تو ہڑے مزے کے آدی ہیں۔ "چوہدری نذیر نے یوں جواب دیا جیسے کہدر ہا ہوا ور کھے۔"

بلوچ بھی عقل مند تھا، سمجھ گیا اور بولا؛ 'اب یہاں جس فلیٹ میں رہتا ہوں وہاں میر ےسوا سارے پنجا بی ہیںا ورمجھے آپ کےارد وبو لنے ہےا ندازہ ہو گیا تھا کہآپ بچے پنجا بی ہیں۔''

" پنجابی جیسی میشی زبان بولتے ہوئے آپ بھی بھی بہت کر وابول جاتے ہیں۔ "چوہدری نذیر نے ذراسامسکراکرو ہات کہدی دی جس کے لیے اُس نے اتنی فالتوبا تیں کی تھیں۔

"اوہو! نہیں جناب! بس دوستوں ہے ذرا نداق شذاق کرتا ہوں اوررہ گئی پنجابی کے میٹھا ہونے کی بات تو ۔۔۔ "بلوچ نے نے بات کی بات تو ۔۔۔ "بلوچ نے نے بات آدھی ہی چھوڑ دی۔۔ "بلوچ نے نے بات آدھی ہی چھوڑ دی۔

" چلیں! \_ \_ گراتیٰ کڑوا ہٹ \_ \_ کیوں آخر؟ \_' \_ \_ چوہدری نذیر نے عمر میں بڑا ہونے کا فائد ہاٹھاتے ہوئے ذراز ورے کہا۔

''نہیں سر نہیں! کر وا ہٹ نہیں ہے، یہ۔۔۔ پچ ہے۔ یہ سارے۔۔۔'بلوچ نے کمرے میں خاموش بیٹھے آ دمیوں پر نظر گھما کر چو ہدری نذیر کی ست دیکھاا ور بولا؛ ''یہ نصیرخان، حیدرنقو کی، گل زرّین اور دوسرے سارے۔۔۔ مجھے اور میر ہے ساتھ کے سب بلوچوں کوا جڈ، جنگلی اور بیوقو ف سجھتے ہیں۔ گر میں۔۔۔ کیوں ان کے دباؤ میں آؤں۔۔۔میں کسی کا دیا ہوا تو نہیں کھا تا۔۔۔میں نے کسی کے گھر نقب تو نہیں لگائی۔۔۔''بات نامعلوم جہت کوچل پڑی تھی۔۔

'' دباؤ میں آنا بھی نہیں چاہیے گر جب تک کوئی چھیڑے نداُس وقت تک خود آ گے ہڑ ھاکرا گلے کو زچ بھی آو نہیں کرنا جاہے ۔''چوہدری نذیر نے بات بنانے کی کوشش کی ۔

"میں بھی تو یہی کہ رہا ہوں! ۔۔۔ میں نے بھی پہل نہیں کی تھی۔ان کی بہت سنیں۔اب بھی بھی جواب دینا پڑتا ہے۔۔۔اب دیکھیں نا! یہ سار ے۔۔۔نصیر صاحب! ان کا اُدھر بنگرام میں سنگِ مرمر کا کاروبارہے۔۔۔کروڑ پی لوگ! حیدرنقوی کابڑا بھائی کراچی میں اپنی سیای پارٹی کا لیڈر ہے بینی ۔۔۔واہ واہ۔۔۔اورگل زرین صاحب تشمیر کے جنگل اُجا ڑنے والے ٹھیکے داروں کے فرزند ہیں ، تشمیر کوآزاد کرانے

کے بجائے یہ ادھروا لے علاقے کے پہاڑ گئے کر کے لکڑی بیچنا ور بکرے ہضم کرتے ہیں۔۔۔میراان لوگوں سے کیا مقابلہ؟ میرابا پاپنچ ہیں اور میں کیسے آیا ہوں؟ یہ ہم میں باپ ہیں جا انتہاں کا میں اور میں کیسے آیا ہوں؟ یہ ہم میں بی جا نتاہوں ۔ یا میر سے خدا! میں بھلا ان کو کیا کہ سکتاہوں؟ ''کامل بلوچ کو کی سننے والا کیا ملا، وہ بولتا ہی چلاگیا ۔ ذرا سائس لی اور کہا ؛ ''غذاق اڑا کیں گے تو جواب تو دینا ہی پڑے گانا! اور پھر بھی بھی ادھار بھی تو او کیا تا را جا سکتا ہے۔ جیسے ابھی ابھی آپ نے ''کڑوی بات'' کہ کرمیر سے رائزام تھوپ دیا ہے۔''

کمرے میں شجیدگی نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ جائے اور بسکٹ بس پڑے ہی رہ گئے تھے۔ چوہدری نذیرا ور کامل بلوچ ایک دوسرے کوآنکھوں میں آول رہے تھے جیسے دو پہلوان اکھا ڑے میں اُزرہے ہوں اور تماشائی ہر شے بھول کران دونوں کےا گلے داؤ کے منتظر ہوں نجانے کون۔ دوسرے موجودلوگ یہی جا ہ رہے تھے کہ چوہدری نذیر ہی کامل ہے بات کرے۔۔۔خودوہ سب خاموش بیٹھے تھے۔

کامل کی کمبی تقریر شم ہوئی تو چو ہدری نذیر نے ذراسا کھانس کراپنے آپ کو جیسے ہلایا اور کہا ؛ ''میں سمجھ گیا ہوں۔۔۔آپ بلوج ہیں اس لیے آپ کو نوکری مل گئی ہے۔۔۔اب آپ اپ اپ دوستوں کو چھوڑ دیں اور میری بات سنیں ! مختصراً کچھ یوں ہے کہ میر ہے والد صاحب بھی پڑھانے کے قالمی نہیں ہتے۔ چھوڑ دیں اور میری بات سنیں ! مختصراً کچھ یوں ہے کہ میر ہے والد صاحب بھی پڑھانے کے قالمی نہیں ہتے۔ چناں چہ میں نے ایف اے کر کے نوکری چلتی رہی۔ چناں چہ میں نے ایف اے کر کے نوکری چلتی رہی۔ میں اور گھوڑی کی ترقی ہوگئی۔ نوکری چلتی رہی۔ میں نے ایم اور اب میں چارٹر ڈ میں نے ایم اور اب میں چارٹر ڈ میں نے ایم اور اب میں جا گھساا ور اب میں چارٹر ڈ کا کوئٹم ہوتی ہوں۔۔۔بات ہیہ کہ محت بند ہے نے خود کرنا ہوتی ہے اور اجر دینے والا اوپر۔۔۔سب کا ما لک ہے نا!' پچو ہدری نذیر نے آئی وانست میں 'ایک لوہار ک' پچوٹ لگائی۔

" پہ بات نہ کریں ۔" کامل بلوچ نے جت کی ۔

" کیوں نہ کروں؟ آپ نے اپنی جنگ خودار نی ہے۔ اگر آپ۔۔ میرا مطلب ہے میر کامل بلوئ نیا دہ نہیں پڑھ سکا تو اس میں کسی بھی دوسرے سے زیا دہ نہیں پڑھ سکا تو اس میں کسی بھی دوسرے سے زیا دہ اس کی اپنی ذات کا قصور ہے۔ آپ کوکس نے پڑھنے سے ، آگے ہڑھنے سے رو کا تھا؟ "چو ہدری نذیر نے جیسے چکمہ دے کر آگے ہڑھتے اورا چا تک پلٹتے ہوئے داؤ لگا اور یو چھا ؟" ویسے آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟"

'' میں نے ڈبلومہ کیا ہے الکیٹرکٹیکنالوجی میں، ملتان ہے۔'' کامل نے نرمی ہے کہا جیسے اسکلے دا ؤ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔

"آگے بی ۔ ٹیک کرنا تھا۔۔۔یا انجینئر نگ۔۔۔؟"چوہدری نذیر نے سوال جیسامشورہ دیا۔ "کہاں ہے۔۔۔؟ جیسے۔۔۔؟" بلوچ جیسے الف ہوگیا۔ ''چوہدری صاحب! پینہیں مانے گا۔' حیدرنقو ی! اچا تک بولا ؛'' یہ ہے ہی اُوت کا اُوت ۔۔۔ہم روز سمجھاتے ہیں بھیا استے ہڑ ہے شہر میں آئے ہوتھوڑی کوالی سیکیشن امپر ووکرلو، تر تی کرجاؤ گے، پھر بلوج ہو، سمپنی کوخرورت ہے، بہت اوپر جاسکتے ہو، گریہ مان کے ہی نہیں دیتا۔''

"آپ مخبر ہے! میں بات کررہاہوں نا!" چوہدری نذیر نے حیدرکو سمجھاتے ہوئے کہاا ورکامل بلوج کی طرف رُخ کر کے بولا!" کہاں ہے۔۔۔کیا مطلب؟ اُدھرکوئی ٹیکنیکل کالج نہیں ہے؟"
"اگر میں کہوں کنہیں ہو چھر۔۔۔؟" کامل آرام ہے بولا۔
"نہ کیابات ہوئی؟" چوہدری نذیر کواور کچھ نہ سوجھا۔

دریا ع سندھ کے شرق میں پنجاب اور سندھ کے صوبوں میں اللہ کا دیا سب پچھ ہے۔ دریا کے با کمیں ہا تھ کا دریا ع سندھ کے شرق میں پنجاب اور سندھ کے صوبوں میں اللہ کا دیا سب پچھ ہے۔ دریا کے با کمیں ہا تھ کا مشہور شہر پشاور۔۔ کا بل اور الا ہور کے درمیان ہونے کی وجہ ہے خود ہو داہم ہو گیا ہے۔ پہلے پہل وہاں والے بھی قصہ خوانی با زار میں بیٹھ کر تہو ہے پی کرا ور نسوار کھا کر وقت گزارا کرتے تھے گر روی فوجوں نے ہر شے ہلادی۔ کا بلی کا بلی کو چھوڑ کر پنجاب آ گھے پھر کرا چی تک پہنچ گئے۔ ان کی ہمراہی میں پشاوری جوان بھی گھرے نکے اور اپنی کا بلی کو چھوڑ کرا تک پار کر کے ہر طرف پیل گئے۔ الہور، سیالکوٹ، گوجرا نوالہ، ملتان، حیدر آباد، کرا چی ان کے لڑے کے ساتوں تک پہنچ گئے۔ اب وہ سب کی حیدر آباد، کرا چی ان کے لڑے کے ساتوں تک بیٹنی گئے۔ اب وہ سب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ اور تو اور سوات کا رحیم شاہ ار دوگر نی رہا ہے۔ اسلام آباد کے ہپتالوں میں پٹھان ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ اور تو اور سوات کا رحیم شاہ اور دوگر نے گا رہا ہے۔ اسلام آباد کے ہپتالوں میں پٹھان داکٹر اور زمین کام کررہے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ پھر شاہد آفریدی، یونس خان اور عمر گل کو ساری دنیا جانتی سر حدوالے بھی ہوش میں آبا ہے؟ بلوج تو جو جو کہیں ہوج ہوگیری بلوج ہوانوں کا ایک زمانہ معرف نے کہی بلوج ہوان، بوڑ ھے، اور بلوچتان دوسری بھی سننے میں آبا ہے؟ بلوج تو جو جو کہیں ہوج ہوئیں میں نہ تیزہ میں، نہ گھگرے کے گھراں میں، نہ گوری کے میراں میں۔۔۔ "میر کا مل بلوج نے ایک سائس میں تین صوبے ایک طرف اور بلوچتان دوسری طرف گڑا کر دیا۔

چوہدری نذیرے پہلے گل زرین بولا؛ ''وواس لیے کہتم خود پچھے نہیں کرنا چاہتے۔۔۔ ہمیں دیکھو کشمیر یوں کواہم نے دریائے جہلم سے پار کے پہاڑوں اوران کے جنگلوں میں سڑکیں نکال لیں ،وہاں کالج میں ۔۔۔ یونی ورسٹیاں ہیں۔۔۔''

"حچور و کشمیری بچے حچور و!" کامل مجھے ہے اُ کھڑ گیا۔" سیز فائر لائن کے اُس بارتر تی نہ ہوئی

ہوتی ۔۔۔۔۔ ہری مگرا ورجوں کی سڑکوں اور یونی ورسٹیوں کی نبریں ادھر نہ آئی ہوتیں او مظفر آبا دوالوں کو کس نے پہنے دینے تھے۔انڈیا اُدھر والوں کو خوش کرنے ہے جتن کرتا رہا اورا دھر تمھاری لاٹری نکل آئی اورتم لوگوں نے کوہالے کائیل پارکیا اور پنجاب پہنٹی گئے۔ ہرفن سکھلیا۔دوہر ےووٹ ڈالتے ہو کہ بھٹی ہم تو مہاجر ہیں۔ مگرہم بلوچ ۔۔۔۔ ہم قندھار ہے لے کر قلات تک ۔۔۔ پسنی اور جیوانی اور گوا در۔۔ خضدار اور تربت ۔۔۔ ایک لامتناہی بیابان ۔۔۔ جہاں ہے ہرسکول، ہر روشنی اور ہیوانی اور گوا در۔۔ خضدا سالوں کی دوری پر ۔۔۔ ہمیں پاکستان میں شامل ہونے کا کیاب اللہ؟ کشمیری زیادہ سکے ہوگئے اورہم جو سکے تھے اٹھیں دوری پر ۔۔۔ ہمیں پاکستان میں شامل ہونے کا کیاب اللہ؟ کشمیری زیادہ سکے ہوگئے اورہم جو سکے تھے اٹھیں سوتیلے کردیا گیا۔ ہمیں کچھ دینے کے بجائے ہرکوئی ہم سے چھین چھین کر فود کھارہا ہے۔ سارا ملک گیس استعمال کرتا ہے اور کو کئے گئے ہیں گرا ہمی اُس وقت ہوتی ہے جب کرا چی اور لا ہور میں گیس کے چولیے جاتے ہوئے تا ہوئے ہمیں کیا نہیں اور کو تھی اور لا ہور میں گیس کے چولیے جاتے ہوئے تا ہوئے ہمیں جاتے ہیں۔ گل زرین صاحب! ہاتوں کا ایک الاؤ ہے۔۔۔ کھو! ہمارے تو لوگ س گھرکوآگ جھنڈ سے میں چا ندستار ہے الا اپنا پر چماگر کھنٹی اظرآ جائے تو لوگ س گھرکوآگ گادیے ہیں۔۔۔ کہو! ماں با ہو ایکوں کو پیتم نہ کرو۔۔۔ 'کامل کی آواز کا پینے گی۔۔۔۔ کھو! ماں با ہو ایکوں کو پیتم نہ کرو۔۔۔ 'کامل کی آواز کا پینے گی۔

''ہم گیس کے پیسے دیتے ہیں ۔مفتاتو نہیں جلاتے ۔''نصیرخان نے و کالت کی ۔

" پیے دیے ہو! ۔۔۔ کس کودیے ہو پیے؟ اُن سر داروں کو جواس پیے کو" ذاتی " کمائی ہجھتے ہیں۔
اُس پیے کی حیثیت سیاسی رشوت کے علاوہ پھی نیس ہے۔ یہ پیسہ نیچے۔۔۔ عوام تک آیا ہی نہیں۔ کروڑوں روپے بھی فقط فر دا فر دا چندلوگوں کے بینک بھرتے رہے۔ جب ذرائم ہوئے تو ان لوگوں نے حکومت کو آئکھیں دکھائی، بلیک میل کیاا ور تھوڑے اور بٹو رلیے۔ میں پوچھتا ہوں عام بلوچ کو کیا ملا؟ بیٹے تو سر داروں کے پڑھے رہے داروں کے پڑھے رہے داروں کے پڑھے کرآئے تو ہمارے بھے بس لوگوں کے پڑھے کرآئے تو ہمارے بھے بس لوگوں کے پڑھے رہے داروں کی بڑھے رہے ہو گئے ہا سلح خرید تے اور گاڑیوں میں سیر کرتے رہے۔ ان کیا یک ڈنر کاخر چکی بھی بلوچ کی گھر کے تین مہینے کرخرچ کے برابر ہوسکتا ہے۔ عام بلوچ کے بچتو بس بکریاں پالنے اور اونٹ چرانے کوئی رہ گھر کے تین مہینے کرخرچ کے برابر ہوسکتا ہے۔ عام بلوچ کے بچتو بس بکریاں پالنے اور اونٹ چرانے کوئی رہ گئے ہیں۔۔۔آئی ایم سوری۔۔ بچھے خود سجھ نہیں آربی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہ رہا ہوں۔۔ "بلوچ کامقدمہ کھلتائی چلا جا رہا تھا اور چوہری نذیر سمیت بھی یانی بی ہوں اور کس سے کہ رہا ہوں۔۔ "بلوچ کامقدمہ کھلتائی چلا جا رہا تھا اور چوہری نذیر سمیت بھی یانی بی نہوں ہوں۔۔ "بلوچ کامقدمہ کھلتائی چلا جا رہا تھا اور چوہری نذیر سمیت بھی یانی بی نہوں ہو ہیں۔۔ "بلوچ کامقدمہ کھلتائی چلا جا رہا تھا اور چوہری نذیر سمیت بھی یانی بلی نہوں ہوں ہوں۔۔ "بلوچ کامقدمہ کھلتائی چلا جا رہا تھا اور چوہوں نذیر سمیت بھی یانی بلی نہوں ہوں۔۔ "بلوچ کامقدمہ کھلتائی جا اس کھا کو ان کھی میں کیا کہ میں کیا کہ بلوچ کامقدمہ کھلتائی جا جا میان کھی کو سے کھوں کو کو سے کھوں کھی کی خوالے کو کو کھوں کھی کے کہ کو کھوں کو کھوں کھی کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کی کھوں کو کھوں کو

''ہوں۔۔۔'چوہدری نذریہ نے کامل کے چپ ہونے پر ہلکی ی آواز نکالی، جائے کا کپاٹھا کر ایک ٹھنڈا سا گھونٹ لیا۔

" آپ کتے ہیں بلوج پڑھیں'' ٹھیک ہے۔۔۔گر کہاں؟ یونی ورسٹیاں گھلتی ہی نہیں۔وہاں جنگ کی حالت ہے جناب، جنگ کی۔۔۔!'' کامل کو جیسے نگ بات یا دآئی۔ " ٹھیک کہ رہے ہیں آپ چو ہدری نذیر ماننے پر آمادہ ہو گیا اور یوں بولا جیسے کہنا چا ہتا ہو کہ 'اپنے اندر کی آگ اُگل دو، بول دو، دل ملکا کرلومیر سیار''

'' ٹھیک کیا ور فلط کیا چوہدری صاحب! آپ سب کے سب بیساری با تیں جانے ہیں اور بس یوں ہی مزے لے رہے ہیں ہوج چھٹر کر ۔ ہیں پو چھتا ہوں کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اُس بلوج پی کا کیا قصور ہے جو تیز دھار پھر وں اور خارزا رز بین پر نظے پاؤں بکر یوں کے ریوڑ کے پیچھے بھا گئی ہا وراُس کی ہمر کی پنجابن ، سندھن یا پھان پی سکول میں بیٹھ کر افظوں کو پیچان رہی ہے ۔ کیا وہ بلوج پی کوئی غلام زادی ہے کہ باقی سارے ملک کی بایڈ یوں کو درکار گوشت کے لیے بکر سے پالے اور باقی ملک کی بیجیاں کوئی شنرا دیاں ہیں کہ سکولوں میں پڑھ کر آئیں اور گھر آگر قورمہ کھاتے ہوئے بھی تخر سے کریں؟ کیا بلوچ نیچا ور بیجیاں ڈاکٹر، انجینئر، افسر بنے کے خواب نہیں دیکھ سکتے ۔۔۔؟ چھوڑیں جی! ۔۔۔یہ پاگلوں والی باتیں ہیں ۔۔۔یہ پاگلوں والی باتیں بیں ۔۔۔یہ پاگلوں والی باتیں بیں ۔۔۔یہ پاگلوں والی باتیں بین کے خواب نہیں دیکھ سکتے ۔۔۔؟ چھوڑیں جی! ۔۔۔یہ پاگلوں والی باتیں بیں کی دیکھناپڑ سے گا۔۔۔' بیکس ڈاکٹر، افری جون جانے بلوچوں کو آگلی صدی کا سورج بھی اُجاڑوں اور بیا بانوں میں بی دیکھناپڑ سے گا۔۔۔' بیلوچ کی آئیس ڈیڈ باگئیں اور اُس نے اپناچر ویر سے کو پھر لیا۔

'' کیا کریں؟ ہمارے بس میں کیا ہے۔۔۔؟ نصیر خان بولا۔

''لاہورلاہورائے' کے نعرے لگانے سے فرصت ہی نہیں مل رہی ۔ پیٹا وروالے اپنی ہوا میں ہیں اور کو سے میں کیا ہور ہاہو کا کہ کہ کیا ہور ہاہے کسی کورَتی ہرا ہر خبر نہیں ۔۔۔ دیر ہوگئاقہ روؤ گے۔۔۔ جا گو! ہوش کرو۔۔۔ ہوش!اس سے پہلے کہ بیار دم تو ڑجائے کوئی تھیم طبیب ڈھونڈ لوجوا بھی، اسی وقت پہنچ ۔' میر کامل بلوچ ہات کرتے کرتے ہا پہنے لگا اور پکیس پٹیٹا کر چیت کود کیھنے لگا۔

كمر بين سنانا حيما كيا\_

''پُنوں۔۔۔کی چیخ اُن چاروں تک پُٹیج گئی تھی۔وُور کہیں ریگتان میں پھرتے مراد کے رہا ہے گ آواز اپنے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔لگتا تھا پُنوں اور مُر ادا پنی اونٹنی کی مہارسی اور سہتی کے گاؤں کی طرف موڑنے کواتا وُلے ہورہے تھے۔

میر کامل بلوچ نے اپنی ہتمیلیوں ہے آئکھیں خٹک کیں اور کہا؛ ''چوہدری صاحب! آپ مہمان ہیں ہمارے کل آپ نہ جانے کی اور میر کامل بلوچ کو ملیس نہلیں ۔۔۔ آپ نے اپنی کہانی سنائی ، بہت اچھا کیا۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ اس لیے کر سکے کہ آپ کے پاس کتابوں کی دکا نیس تھیں، پڑھنے پڑھانے کے ٹھکانے تھے، آپ کے پاس نوکری تھی اور جہاں میں نے زندگی گزاری ہے وہاں نہ کتابیں، نہ کوئی پڑھنے کی جگہ اور نہ ہی کوئی پڑھانے والا استاد۔ میں نے ماتان میں دوسال پڑھا ہے اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں لڑکوں کو اپنے گھر کے چو لیے جلانے کری نہیں ملتی ۔۔۔وہ جنگل بیلے ہی کٹریاں اور سوکھی شاخوں کے کو اپنے گھر کے چو لیے جلانے کری ہیں جگہ اگر کتاب مل جائے تو چو ایے میں جلاکر اُس ہے روٹی پکائی جگڑے گئے ہے۔ اُس جی میں جلاکر اُس ہے روٹی پکائی جگڑے ہے۔ اُس جا تا ہے۔ اُس حالے کو سے جا تا ہے۔ اُس جا تا

\*\*\*

ا كبرلا ہورى پنجابی سے اردوز جمہ: اعظم ملك

## گھلّہ

میں نے گھاوکو پہلے پہل بلے جھیوں کے تندور پر دیکھا تھا۔ وہ روٹیاں لگوانے آیا اور بار بار بلے کو جلدی کرنے کو کہ در ہاتھا۔ وہ کہتا تھا بھٹی پہلے ہماری روٹیاں لگا دو۔ ویسے تو بلے کے تندور پر ہروفت ہی بھیڑگی رہتی ۔ گراس وفت تو بہت ہی بھیڑتھی کیوں کہ یہی نائم تھابا بولوگوں کا دفتر جانے کا اس لیے ہر با بوکا نوکر پہلے روٹیاں لگوانے کا کہتا تھا۔ گر گھگو کی اکتا ہٹ پن دوسر وں پر حاوی تھی ۔ جیسے جیسے بلا دوسر بے لوگوں کی پر اتنیں، کوٹیاں لگوانے کا کہتا تھا۔ گر گھگو کی اکتا ہٹ پن دوسر وں پر حاوی تھی ۔ جیسے جیسے بلا دوسر بھگوں کی براتیں کوٹیاں اور تھالیاں کھینے تھینے تھی تھی ہے آگے کرتا گھگو جھٹ ہے اپنی پر است ان سے آگے تھا دیا بلا اے ٹوکتا کوٹی اور جیون جو گیا! تو کل بھی دوسروں کی باری لے گیا تھا، بھائی! ہماری دکان داری ہے ہم ہمیشہ آنے والے لوگوں کو چیھے نہیں کر سکتے ۔ تیجے ہروفت کیا جلدی پڑی رہتی ہے؟''

می گرگھگو کسی کی بھی بات نہیں سنتا۔ جیسے کوئی نشے میں ہو۔ ہر تھالی ، ہر کنالی ہر برات کے فارغ مونے براپنی برات آگے کر دیتا۔ 'بھائی! اب ہماری روٹیاں لگا بھی دو۔ اتناوفت کیوں لگا دیا ، ہمارے بابو کو دفتر سے لیٹ کرنا ہے اور بی بھی غصے ہوں گی۔''

ویے بھی ہر دی کھنے والااس کی پرات کو پہچان ایتا تھا۔ کیوں کہ یہ پرات چمکدارہونے کے ساتھ سات رنگی ریمی رومال سے ڈھکی ہوتی تھی ۔ دوسروں کی قند وریاں کڑھائی ہوئی شمیری چا دروں کے سامنے، کھدرکی میلی صافی لگتی تھیں ۔ سات رنگی ریمال میں سے انوکھی خوشبو چا روں طرف پھیل جاتی تھی اور یہجے سے دودھ کی طرح سفید آئے کے پیڑے ایے ڈھنگ سے ٹکائے ہوتے تھے کہ جیسے سنیار سے کی تکڑی نے تول کے بنائے ہوں ۔ دوسری بات یہ کہ و کیھنے والاا سے اس لیے جلد پہچان ایتا کہ گھگو کے اتا و لے پن کا دھب عام لوگوں یا عام نوکروں والانہیں تھا۔ و ہار بار بے بھیورکوا سے جلدی ڈالٹا تھا جیسے اس کی اپنی زندگائی کو جلدی ہو۔ وہ اپنے وا نت کر بچنا ، منتیں کرتا ، بھی غصے سے تھنوں کو بچلاتا بھی میریاں روٹیاں جلدی لگیس قو کو جلدی ہوں جان خلاصی ہو ۔ گئی نوکروں نے دیکھنا کہ گھگو کی جان پہنی میوئی ہا ورانھوں نے ترس کھا کے اپنی باری گھگو کی پرات بے کے آگے رکھنی اور کہنا کہ اے فارغ کردوتا کہ اس کی جان خلاصی ہو جماری پرواہ نہ گھگو کی پرات بے ہم تھوڑی دیرا ورانظار کر لیس گے۔ ایسے تی دانا وس کو دیکھر گھگو کے کہیج میں ٹھنڈ پڑ جاتی کرو۔ ہمارا کیا ہے ہم تھوڑی دیرا ورانظار کر لیس گے۔ ایسے تی دانا وس کو دیکھر گھگو کے کہیج میں ٹھنڈ پڑ جاتی کرو۔ ہمارا کیا ہے ہم تھوڑی دیرا ورانظار کر لیس گے۔ ایسے تی دانا وس کو دیکھر گھگو کے کہیج میں ٹھنڈ پڑ جاتی

جيے جيٹھ ہاڑ کے موسم میں ٹھنڈے شربت کا گلاں و مکھ کر۔

روٹیاں لگ جانے پر گھگونے گرم گرم پرات سر پر ٹکانی اور گھوڑے کی طرح بھا گتے ہوئے گھر جاکر سانس لینا ۔ گھگوجن لوگوں کابغیر تخواہ کے نوکر تھاوہ محلے میں سوہنے لوگ کہلاتے تھے۔ کہتے ہیں اس گھر میں حسن کی فوج انزی ہوئی ہے۔ حسن کے پر وانے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ۔ گھر جاتے ہوئیا گھر کوآتے لوگ اِن کا ایک جھلک کوڑ سے تھے۔ گریہ جھلک کسی قسمت والے کے جھے میں بی آتی تھی ۔ جو ہمیشہ قدموں میں لگے پھروں کی طرح حسن کے سورج کی تپش میں جمومتے تھے کہ شاید اس امید میں بھی کہی اس تپش میں ان کی زندگی کا کا لا پھر ہیرا، پھراج، نیلم یا کم از کم عقیق بی بن جائے ۔ وہ وحس میں سے بھوں کی سیوا میں لگا ہوا تھا اس سیوا میں وہ تھا نہیں اگرا تھا اور نہ بی مز دوری ما نگنا۔

''بو بکراک تیرے دم ہدلے میں سارے ٹیر دی نوک''

کسی نے بھی ایک دھیلے کی شے منگوانی ہوگھگواس کے لیے کئی کوہ کے سفر پر جانے کے علاوہ میلوں کا سفر کرنے کے بعد واپس جانے پر بھی تیار تھا۔ انکاریا ادھارتو ایک طرف گھگوتو اپنی کھال کی جو تیاں سلوا کے دینے کو تیار تھا۔ بھٹی کوئی گھگو کو ایک بار کہہ دے کہ تیری کھال کی گرگا بی پاؤں میں پہنی ہا ور پھر بے شک کھال کی گرگا بی پاؤں میں پہنی ہا ور پھر بے شک کھال کی گرگا بی بنا کے گھگو کو ایک با کہ ہوائے کو فتے بنوا لے گھگو ہر بات پر راضی تھا۔ گھگو جوان تھا گر اے بیا نہیں تھا میں انسان ہوں ۔ وہ او اپنے اے کو گھوڑ ایا گدھالا کوئی اور جانو رہجھتا تھا جس کا کام ہی بھار ڈھونا تھا۔

'سوہنے'تو رہا یک طرف ،ان کانا م لے سے بھی کوئی گھلوکو بیگارڈ الثاتو گھلو ویسے ہی اس کا تھم بجا لاتا ۔ایسے کا م گھلوکو پڑتے ہی رہتے تھے۔کوئی اسے بھیجتی جاؤ چک سے دانے پسوالا ، کوئی کہتا جا ریائی ٹھکوالاؤ۔ کوئی کہتی جا بچوں کو چونڈھی لگوالا۔ یہاں تک کہ محلے میں فو بیدگی ہو جائے تو قبر بنوانے کے لیے گورکن والے بھی گھلوکو بھیجتے تھے گھلو ہے انکار کی بھی آوازنہ آتی ۔ جیسے مردہ بدن سے کوئی آواز نہیں ٹکلتی۔

سیانے کہتے ہیں بھی اگر گھلو ہمارے محلے میں نہ ہوتا تو سارے کام خراب ہی رہنے تھے بھی ٹھیک نہ ہوتے ۔ بارش پڑنے آئتی تو مسجد کی دریاں تہہ کر کے گھلو کے بغیر کون اندر رکھتا۔ کسی عورت نے ہسپتال جانا ہوتو اس کے ساز وسامان یا بیٹی کو کون کا ندھوں پہ چڑھا کے چھوڑ کے آئے ۔ کسی نے اسلیکے کسی رشتے دار کی طرف جانا ہوتو چورا چکوں سے حفاظت کے لیے گھلو کے بغیر کون اس کے خالی صحن میں چارپائی ڈال کر حفاظت کرے گا۔ پہنے تو یہ ہے کہ گھلو مرف سو ہنے لوگوں کے لیے بھی انمول تھا۔ گھلو مے لیے بھی انمول تھا۔ گر گھلو سے اپنی کمی زندگی کی دعا کمیں ایتا ہوا گھلو ہے ایک کام لوگوں کی مرضی سے نہ ہوا۔ وہ یہ کہ سب سے اپنی کمی زندگی کی دعا کمیں ایتا ہوا

بھی کمبی زندگی نہ مان سکا۔بس تین دن کے بخار میں رہا اور چوتھے دن اچا تک فوت ہو گیا۔ جولوگوں کی چاریائیاں اٹھا کرقبرستان لے جاتا تھاا ہے ایک دن خودلوگوں کے کاندھوں پر قبرستان جانا پڑا۔

ایسے لگتا کر گھگومرنے والانہیں تھایا جسے ہم قبرستان دفنا کے آئے بتھے وہ گھگونہیں تھا وہ کوئی اور ہی تھا۔ کیوں کہ میں نے اگلے ہی دن گھگو کو جیتا جاگتا دیکھا ہے ۔

ریل کے ڈیے میں اتنی بھیڑھی کہ بند ہاک دوسرے سینے سینیاور منہ ہوڑکے کھڑے ہونے پر مجبور تھے۔ ان میں سے گز را بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی اتر یا چڑھ نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف حدکی گری تھی ۔ اک بند ہے نے چئے مارکر کہا بھٹی کوئی ریل کے بھرا نوں کو کہے کہ ہوش کریں ہم سے انسا نوں جیسیا سلوک کریں ۔ ایسے سڑے ڈیے کے ساتھا یک ادھ ڈ بداور جوڑو کیوں کہ لوگوں کو بیٹنے یا کھڑے ہونے جیسا سلوک کریں ۔ ایسے سڑے ڈیے کے ساتھا یک ادھ ڈ بداور جوڑو کیوں کہ لوگوں کو بیٹنے یا کھڑے ہونے کی جگہ مل سکے۔ ہم تو ایسے قید ہیں جیسے ذریح ہونے والی مرغیوں کو لئکا کے لاتے ہیں۔ پاس ہی سے ایک اور بندہ بولا حاکموں کے پاس اور کام بہت ہیں وہ ہماری تکلیف کی طرف دھیان کیوں دیں۔ میں نے خو رسے دیکھاتو وہ لولے والا بندہ گھگوہی تھا۔ ہو بہوگھگو جیسے ہمارے محلے میں سو ہے لوگوں کا بغیر بخو او کے تو کرتھا۔

ایے ہی چرا غال کے میلے پر بھی کسی نے شکایت کی بھٹی ہمیشہ سے اِس میلے والے دن شالا مار باغ کلا رہتا تھا۔ لوک مادھول لال حسین کی درگاہ سے دیے جلا کر شالا مار باغ میں آتے تھے میلے کی بہار دیکھتے تھے۔ گرمی سے ستائے ہوئے فواروں کی بچو ہار کی شخنڈک اور بچولوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس لیے مدتوں سے چرا غاں کا میلا شالا مار باغ کا میلا کہلوا تا رہا۔ اب یہ کیا ہوگیا کہ کسی نے لوگوں کے اس پر انے حق کو اویا تک چھین لیاا ورچرا غال کے میلے والے دن شالا مار باغ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔

پاس بی سے ایک وربندہ بولا کیوں نہبند کریں وہ دروازہ عام لوگوں کے جانے سے باغ ویران ہو جاتے ہیں۔ بیشائی باغ ہے یہاں باہر سے آنے والے بادشاہوں اورسر کا روں کا سواگت ای ہونا چاہے۔ گندے بیروں والے عام لوگوں کے آنے سے باغ کاحسن ماند پڑجاتا ہے۔ دھیان سے دیکھاتو یہ بات کہنے والاگھاوہی تھا۔ بہو بہو گھاو۔ رتی بجرفرق نہیں تھا۔ جیسا بھی ابھی قبرے نکل آیا ہو۔

ایک اور بند ہا و نچی او نچی کہ رہاتھا کہ یہ کیاظلم ہے کل تک ہماراا ناج گوداموں میں تھا ہم دوسرے ملکوں کو اناج دیے ہے۔ آئے کو ہاتھ نہیں ملکوں کو اناج دیے ہے۔ آئے کو ہاتھ نہیں ملکوں کو اناج دیے ہوئے ہوئے گئی ہوگئی ہوگ

پھر دوسری طرف ہے آواز آئی شاباش اوئے گھگو جیوندا رہو، اوئے گھگو۔ کیابات کی ہے جوان نے ۔ تیرے ہوتے شکایتی لوگوں کا کجھ نہیں بنا، جیون جوگیا !تو سداای جیتارہے۔ جیسے بلے جھیورنے کہا تھا جس کے تند ورے سوہنے لوگوں کی روٹیاں لگوانے جانا تھا جن کا تو بغیر تخواہ کے نو کرتھا۔ بلے بھٹی شاباش گھگو۔ جیتا رہا و نے گھگو، زند ہا داوئے گھگو۔

\*\*\*

حنيف بإوا

پنجابی سے ترجمہ سعد سیمن

## کیاوه میری بهن تقی؟

دروازے کے باہر مختدی ہوا چل رہی ہوا جل رہی ہوا ور ہند کھڑی کے شیشوں میں سے گز رکر میری نظریں ہراہہ کے مکان پر پڑ رہی ہیں۔ میں دیکھرہی ہوں کہاس مکان کے اندر دو بھائی بہن اپنے پیاری مچی خوشبوم ہکا رہے ہیں۔ بہن کے ہاتھ میں سویٹر بُننے کی سلائیاں ہیں اور بھائی چائے پی رہا ہے۔ جب میری نظریں اس مکان سے لوٹتی ہیں تو میری آنھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہان آنسوؤں کی چک میں ایک دو دھ جیسی یا کیزہ اور شفاف صورت کھڑی ہے۔

"جھیا! الاؤ میں آپ کو جری بنا دوں ۔ پوہ کی ٹھنڈی سر دہواؤں میں آپ دفتر جاتے ہیں۔اللہ نہ کرے آپ کوسر دی لگ جائے ور نہ میں مرجاؤں گی ۔ بھائی دفتر جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ ٹھٹھر گئے ہوں گے۔ الاؤ میں آپ کے لیے دستانے بُن دوں ۔ پاؤں کے لیے جرابیں بھی ضروری ہیں ۔ وفتر جاتے ہوئے پاؤں بھی ٹھٹھرتے ہوں گے۔ تو بتو بہ باہر قہر کی ہوا چل رہی ہے ۔ ہائے بھائی! آج آپ دفتر نہ جا کیں ۔ آج چسٹی پر رہیں ۔ جب تک میں آپ کو بیسب چیزی نہ بنا دوں ۔ بھائی! اگر آپ کو پھھ ہوگیا تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی ۔ آپ میر ساک بی تو بھائی ہیں ۔ اچھااگر آپ کو جانا ہی ہے تو چائے بی کرجا کیں ۔ میں ابھی بنائے دیتی ہوں ۔ بھیا! ہر وقت سردی ہے بچا کرو۔ جب آپ کی بھی کام سے باہر جاتے ہیں بمیرا دل زور سے دھڑ کے لگتا ہے ۔ "

" ہے میں مرجاؤں ؛ ارشد آپ بیار ہو گئے ہیں۔ میرا بیٹا، میرا بھتیجا بیار ہوگیا ہے۔ آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ آپ سردی میں باہر نہ جالیا کریں۔ جب باہر جا کیں چا در لے کر جا کیں۔ ہائے میرے بیٹے کا جسم تو آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ یا اللہ! میرے بیٹے کوسکون دے۔ میرے بیٹنے کورجت بخش دے۔'

میں بیربا تیں سُن کر گھبراجا تاہوں ، جیسے میرا سیناٹوٹ گیا ہو۔ جب میں آنسو یو نچھ ڈالتاہوں تو وہ

دودھ جیسی پا کیزہ سی آنکھوں ہے او جھل ہوجاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں میر ہے پاس جری نہیں ، جرا بیں نہیں یا دستانے نہیں؟ میر ہے پاس جری نہیں کھڑی تھی جو ستانے نہیں؟ میر ہے پاس سب کچھ ہے۔ کیا یہ میر ی بہن تھی جو میر ہے آنسوؤں کے شیش محل میں کھڑی تھی ہو ان سب کپڑوں کے ہوئے ہوئے مجھے سر دی میں تھٹھ مرتا دیکھ رہی تھی اور مجھے مزیدا یسے کپڑے بنا کر دینے کا کہ دری تھی اور میر ہے بیٹے ارشد کی صحت کے لیے سخت فکر مند تھی ۔

## پوٹھوہاری خلیق وز جہہ: فیصل عرفان

## ما مُرسی تے جیساں کس رے

مال دعا وُں کا ہرا جمرا درخت اور
جنت کا او نچا جھولا ہے
سارار وُق میلہ، رحمتیں اور پر کتیں،
دین اور دنیا داری اورا چھاوقت
اُسی کے دم ہے ہے
اُسی پاس میر ہے تمام دشمنوں
کا مقابلہ میری ماں اسکیلے کرسکتی ہے
اب یہ سوچ سونے ، تنہا بیٹھنے اور ماں سے دور نہیں رہنے دیتی
کیسے اُسے قبر میں اتاروں گا،
کیسے منوں وزنی سلیں رکھوں گا اور کیسے ٹھی مٹھی مٹی ڈالوں گا
مال کے مرنے پراسی تانہو کیسے بیوں گا اور کیسے جیوں گا

## غزالهاح**دانی** سرائیگی ہے ترجمہ سلیم شنراد

## بارود كى خوشبو

قد میم درس گا داورجد مید مهیتال کے وسطی چورا ہے کے فوار سے کی چوٹی پر دوسفید کبوتر بیٹھے ہیں ۔ا چا تک گولیوں کے چلنے کی آ داز آئی اور بارود کی خوشہو کھیل گئے ہے۔ا یک کبوتر زخمی ہو کرگر پڑا۔ دوسرا زخمی کبوتر اڑ گیا۔

دور کہیں دوالو کسی شاخ پر بیٹھے تحو کلام ہیں ۔ بید ہمار نے تمھار سے معاشر سے کے روایتی منحوس اکو نہیں ۔ بید دور حاضر کے دائش مند کا لے سفید اُلو ہیں ۔ سفید تو کبوتر ہوتا ہے گروہ کبوتر تو صرف اولیکس میں اڑانے کے لیے ہوتے ہیں۔ گر بیالوکسی قبرستان کا ذکر نہیں کر رہے ۔ بیا بریان کے عاد ل با دشاہ نوشیرواں کا دور نہیں میں نے کہ دور میں قبرستان کا ذکر فضول ہے بیمال تو لاشیں شفا خانے دور نہیں میں میٹر تی ہیں یا پھر غائب ہوجاتی ہیں۔

ایک آلو نے دوسر سے بوچھا: دوست محصیں اس دنیا میں سب سے خوبصورت آوا زکون کا گئی ہے؟
دوسر سے نے ترت جواب دیا: کلاشکوف کے منہ سے نگلنے والی آواز میرا جی چا ہتا ہے میں اس
میوزک پر قص کروں ۔ ایک سینڈ میں تمیں گولیاں ۔ تمیں لاشوں پرمیر سے قص کے تمیں چکر ۔
خاموثی کو بھی محسوس کیا ۔ ۔ ۔ بامعنی ۔ ۔ خوبصورت سناٹا ۔ ۔ ۔ ! دیکھوفضا کتنی معظم ہوگئی ہے!
پہلا اُلو بارود کی خوشبو سے مست ہوکر پو چھتا ہے : یہ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کمپوچیا میں یا لبنان یا پھر

فلسطين مين؟

ہاں شاید کسی تعلیمی اوارے میں \_\_\_؟ آج کیا تا رہ نے ہے؟ ووسر سے نے مسکر اکر جواب دیا: کسی مستقبل کے شہید کی تا رہ نے پیدائش \_\_\_یا کسی جیا لے کی تاریخ شہادت ہوگی!

وہ گولی چلنے کی آواز کئی کمال راہموں ، فاضل راہواورابو جہاد ہر گولی کے ساتھ مرتے جاتے ہیں۔ با رود کی خوشبو سے فضا معطر ہوگئی ہے ۔واہ ۔۔۔واہ۔۔۔پہلے سفیدالونے دوسر سےالوکوآ کھھارتے ہوئے کہا؛ بس کریا راہم نے امن پھیلانا ہے۔۔۔ہم سپر پاور ہیں۔۔۔! ہم نے امن کانو مل پرائز لینا ہے۔ گریار! کبوتر کو کیسے ختم کریں ۔۔۔؟اہے ہر مرتبہا ولیکس میں اڑا دیتے ہیں گروہ پھر لوٹ آٹا ہے۔۔۔ پٹرول بم سے لے کرراکٹ لا پُر تک سارے جنگی آلات دنیا کے بیشتر کونوں پر چل رہے ہیں کئ سہاگ اُجڑ رہے ہیں۔۔۔ کئی نئے بیا ہورہے ہیں۔

دونوں الوا ڑکرکسی اورجگہ جا بیٹھے ۔ بیشاید زینون کے درخت کی شاخ ہے۔ آج کل الوؤں کا بسیرا شایدیہاں ہے ۔

وہ دیکھو۔۔۔دور کہیں جنگ ہورہی ہے۔۔۔یہ شمیر ہے یا پوسٹیا۔۔۔یہ کوئی میدان جنگ نہیں۔۔۔
اس میں شہید ہونے والے مجاہدین یا عام شہری میں یا پھر کسی نہ کسی کا لجے، یونیورٹی کے طالب علم ۔۔۔ ہرصورت میں اُلوکی فتح ۔۔۔اڑتے جاتے ہیں۔۔۔! میں زیتون کا پیتہ اٹھائے ۔۔۔اڑتے جاتے ہیں۔۔۔! بوسٹیا۔۔۔انگورنو کا رلباخ، لبنان ، افغانستان اور کشمیر کا چکر لگاتے ہیں۔۔۔ایک پرسکون شہر کی کسی عالی شان عمارت برآ کر بیٹھے ہیں۔۔۔!!

ید کاموڑویں تالبور کا شہر ہے۔وہ دیکھوپکا قلعہ ہے! شہر کے مختلف حصول سے اسلحہ سے لیس گاڑیاں داخل ہوئی ہیں۔دیکھتے ہی دیکھتے ایک زور دار دھماکہ ہواا ورتمام جنگی آلات چل گئے۔

تمھارے میرے شہر پر۔۔۔یہ خالی شہر تو نہیں اور نہ بی میدان جنگ ہے۔وہ دیکھولاشوں کے دھیر، کھو پڑیوں کے میزار۔۔فٹ پاتھ۔۔۔بڑکیں۔۔۔بازار، دکا نیں لاشوں ہے جمر گئی ہیں۔۔۔یہ کیا ہے۔۔۔؟ دکا نیں کھلی ہوئی ہیں۔۔۔شہر کی آبا دی ولیی ہی ۔۔۔گربیسناٹا کہاں ہے آگیا ہے۔۔۔بارود کی خوشبوے فضا معطر ہوگئی ہے۔۔۔گہراسناٹا اور معنی خیز سکوت پھیلتا ہے۔

میر ساندر۔۔۔اندر۔۔۔میری روح میں۔۔۔!! دور کھیں کتے بھو تک رہے ہیں ، لاشوں کو جم جھوڑ رہے ہیں۔کہاں ہیں خدائی فوج دار۔۔۔؟ کہاں ہیں امن کے پیامبر۔۔؟ بھی الوبھی امن پھیلا سکتے ہیں۔۔۔؟ بھی ان کا وجود بھی امن کی علامت بن سکتا ہے۔۔۔؟سسکتی انسا نیت کے گال پر جبر کا بیہ بہتا ہوا آنسو پو ٹچھو۔

وه دیکھوااس لاشوں کے شہر میں آج بھی میٹرنٹی ہوم بھر سے یا سے ہیں!!

وہ دیکھولیرروم ہے 'لڑے' کی پیدائش کی خوش خبری آئی ہے ... شاید خدااپنی کا ئنات ہے ماییں انہیں ہوا ۔۔۔ گربا ہر تو بارود کی خوش و ہے۔۔۔ کا لے الوؤں کا راج ہے۔۔۔ ہپتال کے باہر 'مدرٹر بیاا ور عبدالتا رایدھی' منتظر کھڑے ہیں ۔۔۔ دیکھوان کو کیاماتا ہے ۔۔۔ لاش ۔۔۔ کہ بچہ۔۔۔؟ چوک فوارے کے قدموں میں ایک کبور آخری سائس لے رہا ہے اور دوسرا زخمی ہوا دُورا فق کی وسعتوں میں لڑکھڑ اتا اڑتا جاتا ہے۔۔۔ شاید شاخ زیتون کی تلاش میں ...!

شهبازمهروی سرائیگی سے ترجمہ بشلیم فیروز

نہر کنارے سامیہ دار درخت تو جس نے بیچے ہیں میں کہا ہوں اس نے اینے بیٹے یوتے بیے ہیں ہم سے برہنہ یا لوکوں نے گھر کا دودھ نہیں بیچا جب کہ کئی سرداروں نے اینے دودھیا شملے بیجے ہیں ہم منکر ہیں اس کے تخت کے ، ہاتھیوں کے اور لشکر کے جس حاکم نے ہارے روایتی رقص اور ملے بیچے ہیں بنتے ہتے ان قصبوں کو ایسے قحط نے گیر لیا لوکوں نے اینے مال مولیثی دل کے رقبے بیجے ہیں روکھی سوکھی کھانے والے کیسے کسی کا حق حچینیں ان بیچاروں نے تو لینے ہاتھ کے چھالے بیچے ہیں نانی امال تیرے باس تو بعد میں کوا آیا تھا اوکول نے اس سے پہلے من کے کعبے قبلے بیجے ہیں ہر اُس انجانے بندے کو دلیں نکالا ہی دے دو جس نے ہاری محیلیاں، دریا اور یہ یو نگے بیے ہیں جس نے پشت پہسورج رکھ کر خاک سے خشت بنائی ہے اُس نے اینے ہاتھوں کے پھولوں سے جھالے بیجے ہیں \*\*\*

## مسر**ت کلانچوی** سرائیگی ہے ترجمہ جمز ہ<sup>حسن شخ</sup>

#### پياس

فیضان تقل کارہے والا تھا۔وہ سات دن کے بعد ،اپنی بیوی مول کوواپس اپنے گھر لا رہاتھا۔انھوں نے اپنا سفر مجس سویر سے شروع کیا تھا۔انھوں نے سوچا کہ جب تک سورج کی کرنیں اپنی تپش سے ٹھنڈی ریت کو شک کریں گی تو اس وفت تک وہ گھر پہنچ چکے ہوئے۔

فیضان کواس سے پہلے کسی عورت کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔وہ نا آشنا تھا کہ جب ایک عورت پائل پہن کر آ ہت ہا ہے قدم اٹھاتی ہے تو پرند ہے بھی اس کی جھٹکا رمن کرا ہے گیت بھول جاتے ہیں۔وہ عورتیں جو لاٹھی تھا ہے ،سارا دن بھیڑوں کے رپوڑ کے پیچھے بھا گئی تھیں، ان کو بھی آئ پتہ چلا تھا کہ کیوں یا کل دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھ تھنگتی ہے۔

مومل کی جلد دن کی سفیدی کی طرح چیکیلی تھی۔اس نے ناک میں بینی ہوئی تھی۔سات دن پہلے،اے اپنے خاوند کی یا دبہت ستارہی تھی۔آج مختڈی ریت پر چلتے ہوئے جب وہ پانی کا ایک نالہ عبورکر رہے تھے،اس نے خود ہی اپنازم ہاتھ، فیضان کے ہاتھوں میں تھاما دیا تھا۔

ساری زندگی فیضان نے کلہاڑے کے ساتھ لکڑیاں کائی تھیں اوراس کے ہاتھ سخت اور کھر درے ہو چکے تھے، جیسے ہی مومل کے ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں کو چھوا ،اس کو یوں محسوس ہوا جیسے چھولوں نے کا نٹوں کے سارے زہر کوچوس لیا ہو۔

> '' نیک بخت! کیاتم کو پیاس گلی ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''نہیں تو \_ \_ مجھے تو نہیں گلی۔''

"" تم اتن شرما كول ربى ہو؟ استے زيادہ سفر كے بعد، مجھے پياس لگ ربى ہوتو پھر شمھيں كول نہيں؟ آؤ،ان جھاڑيوں كے سائے تلے بيٹھتے ہيں، پانی پيتے ہيں اور پھھ دير آرام كرتے ہيں۔ كيكر كے درخت كے سائے ميں، فيضان نے اپنے اور مومل كے جوتے اتارے ان دونوں ميں ہے كسى نے بھى نہ سوچا كرا بھى ايك لمباسفر باتى ہے جب كران كے پاس بہت كم پانی ہے۔ انھوں نے پيٹ بھر كے پانی پيا۔ ربت بيہ، فيضان نے مومل كوا يہے، گاليا جيے سامنے والی دونوں شاخيں ايك دوسرے كے گلے مل ربى تھيں۔ سبز ہے اور

کیکر کی پیلی پھلیوں نے خوشی خوشی تالیاں بجائیں۔ ہوانے محبت بھرے گیت گنگنائے اور مومل فیضان کے با زوید سرر کھ کرسوگئی اور فیضان بھی اینے خوابوں کی دنیا میں کھوگیا۔

کیکن سورج نے ان کے خوابوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے سفر کیاا ورآ دھادن گزرگیا۔سورج کی کرنیں جب فیضان اور مومل کی آنکھیں سرخ کی کرنیں جب فیضان اورمومل کی آنکھوں میں پڑیں تو دونوں ہی چو تک کراٹھ بیٹھے۔دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ان کے چبرے کینے سے شرابور تھے اوران کے لب خشک تھے۔

''دن گزرگیا ہے۔''مومل کی آواز میں لرزش تھی۔ فیضان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ کیوں اور کتنا دن گزرگیا ہے؟ مومل بھی کچھ دریر کے لیے خاموش رہی ، پھرا پنے جوتے پہنتے ہوئی بولی ؛ ''ک

"كيابهت سفر باقى رە گيا ہے؟"

' «نہیں \_\_\_زیا د نہیں \_\_\_تم اتنی پر بیثان کیوں ہو، جب میں تمھار سے ساتھ ہوں؟''

فیضان نے اپنے جو تے ایک دوسرے پہ مار کے ٹی جھاڑی ۔وہ جانتا تھا کہ ریت دوبا رہ ان سے چھٹ جائے گی ۔لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نداس نے ایسے جوتے پہلے بھی پہنے ہیں اور ندوہ دوبا رہ بھی پہنے گا۔ پہنے گا۔

مومل نے بھی اپنے دو پٹے سے اپنا پسینہ صاف کر لیا تھا اور فیضان جمائیاں لیتا ہوا اس کو گھورنے لگا۔ اس کے اس نے سامان میں سے پانی کی بوتل نکالی ۔ اس نے مومل کو پانی کے کہا گھوٹ یلائے اور کچھ خود بھی ہے۔ دونوں نے اپنا سفر دوبا رہ شروع کر دیا۔

گرم ہوانے ریت کے گرم ذرات اڑا کران کے منہ بھر دیئے تب مومل نے اپنے گاؤں کویا دکیا جہاں آج کل گنے کی فصل اپنی بہار پرتھی ۔ جس کے درمیان چھوٹے چھوٹے بالے سانپوں کی طرح بیج وخم کھاتے ہوئے گزرتے تھے جو بھی کبھار فصل میں چھپ جاتے اور بھی کبھار با ہرنگل آتے ۔ بینا لے ان کنووں سے بہتے تھے جہاں مومل اور شیداں کھیلتے ہوئے ہڑی ہوئی تھیں ۔ سبز اور پیلی فصل دوستوں کی طرح ہاتھوں میں ہاتھ لے کرکھیلتی اور جھومتی رہتی ۔ نالے کے اردگر د، درختوں پر بیٹھے پرندے گیت گاتے اور مومل وہاں پر اپنی بھیٹر سے باتھ ۔

بانسری کی لے ہرسُو گونجی لیکن مومل نے مجھی اس پید کان بھی نہ دھرے تھے۔اس نے اپنے پچپن میں سیسنا تھا کہ اس کامنگیتر اس سے شادی کرنے کے لیے روہی ہے آئے گا۔ جب اس نے فیضان کودیکھاتو وہ اس کے خوابوں سے کہیں زیا دہ خوبصورت تھا۔

فیضان بھی یا آشنا تھا کہ مومل جس کی یا ک ہر وقت بہتی رہتی تھی اور جوایک یا فی کے لیے رویا

شروع کر دیتی تھی۔وہ اب جوان ہو پچی تھی اور اب وہ اسلی والی مومل بن پچی تھی۔اس کی مثلیتر ایک نوجوان عورت ہوگی اور اب ہوگا۔ بیگرم ہوا اور بنجر زمین کے باشند وں کے لیے ایک خورت ہوگی اور اس کا قد اس کے کندھوں کے ہرا ہر ہوگا۔ بیگرم ہوا اور بنجر زمین کے باشند وں کے لیے ایک خوبصورت خواب تھا کہ سر سبز اور بارش والے گاؤں کی ایک لڑکی اس کی بیوی بننے جارہی تھی۔اس نے مومل کو دیکھا جس کا رنگ کیاس کی طرح سفید تھا،اس کی آئیسیں کسی تا زہ لبالب بھر ہے ہوئے تا لا ب کی طرح تھیں اور اس کانا ذک جسم سریم کے در خت کی طرح تھا۔وہ اپنے گاؤں کی طرح خوبصورت تھی۔

فیضان نے دوبارہ مومل کی جانب دیکھا جوتیز تیز قدم اٹھارہی تھی۔سورج کی چلچلاتی کرنوں نے اس کی بڑی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا۔اس نے ایک ہاتھ سے اپنافراک تھام رکھاتھا جب کہ دوسر سے ہاتھ ،اس نے اپنے ماتھے بررکھا ہواتھا لیکن پھر بھی جھلتی کرنیں اس کی پلکوں کوجلا رہیں تھیں۔

'' میں جانتا ہوں مومل \_روہی کامیسفر تمھا رے لیے نیاا ورمشکل ہے ۔لیکن جب ہم گھر پہنچیں گلق میں شمصیں ہمیشہ آرام دوں گا۔''

فیضان نے خواہش کی کہ کاش وہ شیشم کا گھناسا میہ ونا۔وہ مومل کے لیے ٹھنڈی ہواا ورسامیہ لے آنایا وہ آسان سریا دل کی طرح بھیل جاتا۔وہ زور دار ہارش کر مے مومل کو بھگو دیتا۔

لیکن سورج نے ریت کے ٹیلوں کے ساتھ مشورہ کیاا ور دوبارہ طوفانی آندھی شروع ہوگئی۔ بیاتن تیز تھی کہ دونوں کے قدم اکھڑ گئے۔ آندھی اپنی آگ برسانے کے بعد ختم ہوگئی اوران کے گلوں میں صرف کنگر اور کا نٹے رہ گئے۔

دونوں ہی ہے بس ہوکر نیچ گر گئے تھے۔ فیضان اٹھااور مومل کی مدد کے لیے دوڑا۔وہ مرجھائے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح ہے ہوش ہو چکی تھی۔ پیاش کی شدت ہے، اس کے لب روہ ہی کی زمین کی طرح خشک ہو چکے تھے جہاں بھی کبھاریانی کھڑا رہتا اور بعد میں وہ بھی قبط کی وجہ ہے تھے جہاں بھی کبھاریانی کھڑا رہتا اور بعد میں وہ بھی قبط کی وجہ ہے تھے ہوجا تا۔اس کی پلکیس اتنی سیدھی تھیں جیسے وہ پلکیں نہیں بلکہ کا نے ہوں۔ فیضان خود بھی ہانپ رہا تھا۔

''کیا ہمیں صرف دو دن ہی اکٹھے رہنا تھا؟''یہ سوج کر فیضان کا نپ اٹھا۔اس نے بے بسی کے ساتھ آسان کی جانب دیکھا۔اس کوایک اونٹ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔اس نے جلدی سے اپنی پگڑی سے اپنی آنکھیں صاف کیس اور دوبارہ دیکھا۔اب اونٹ پر سوارنو جوان آدمی بھی نظر آرہا تھا۔

فیضان خوشی کے مارے پُر جوش ہو گیا ۔مومل نے بھی اپنی آئکھیں کھول دیں ۔اونٹ سواراس کی

جانب آرہا تھا۔ فیضان نے اپنی پگڑی ہوا میں لہرا کراپنی جانب اس کومتوجہ کیا۔اونٹ ان کی جانب دوڑنا چلا آیا۔وہ ہڑی سرخ آنکھوں والاایک خوفنا کآ دمی تھا۔

"جناب \_\_\_ ہمیشہ جیئس \_\_\_آپ کے پاس پانی ہوگا \_\_ صرف چند کھونٹ \_\_\_"

''ہاں۔۔۔''اس نوجوان نے چیمتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جواب دیا۔''میرے پاس تمھاری پیاس کے لیے پانی ہے لیکن میں بھی تو پیاس ہوں۔۔۔' فیضان کے لیوں پہ پیاس کی خاموثی تھی۔ آدمی نے اپنا ہاتھ نیچے کی جانب بروطل اور مومل کواس کے بازوے کی گرکرز کر دی تاویر کی جانب بھی تھے لیا۔

اونٹ دوڑا، فیضان نے بھی اس کا پیچھا کیالیکن اس آ دی نے دور سے پانی کی بوتل اس کی جانب اچھال دی۔ فیضان پانی کی جانب دوڑا۔ پانی قطرہ قطرہ اس کی پیاس بجھارہ اتھا جب کے مومل لمحد بہلحد اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی جارہی تھی۔

\*\*\*

اظهارسومرو سندھی ہے ترجمہ مصطفیٰ ارباب

خوف

خوف اور بے بیتی کے پیچے
ایک صندوق پڑا ہوا ہے
زنگ خوردہ ، بےرنگ اورنظر اندازشدہ صندوق
کویا گھرکا کوئی بوڑھا ہے
جس کی مسلسل کھانسی اورسوالات ہے
سارا گھر بیزار ہو
سارا گھر بیزار ہو
صندوق کوکوئی بھی کھولنا نہیں جا ہتا
صندوق کھلتے ہی
خوف معدوم ہوجائے گا
اور بوڑھا جوان ہوجائے گا
اور بوڑھا جوان ہوجائے گا
گھر پھر ہے اُس کے اختیار میں آجائے گا
کھر پھر ہے اُس کے اختیار میں آجائے گا

فیض پیرزادہ سندھی ہے ترجمہ بمصطفیٰ ارباب

بوڑھا

بوڑھے ہرگد کے نیچے
ایک ضعیف بوڑھا
ایک ضعیف بوڑھا
ایخ چہر کے گائنیں گن رہا ہے
دُکھ
افتوں
اور جبر سے پیجا ہوا
لوگوں سے دور
اکیلا درخت کے ساتھ
ایخ دکھ بانٹ رہا ہے
ایخ دکھ بانٹ رہا ہے

امرا قبال سندھی ہے ترجمہ بصطفیٰ ارباب

ادھورے خواب سے جاگا ہوا شخص

میں دھور بےخواب ہے جا گاہوا څخص ہوں مجھ ہے رنگول کے بارے میں مت یو چھو میں نے سمندرکو ہمیشہ پیاسادیکھاہے میں شہصیں صحرا میں کھو جانے والے ا یک اجنبی مسافر کی کہانی سُنا سکتا ہوں جس کے قدموں کے نثان ہوااینے ساتھ اُڑا لے گئی میں تمھیں ایک ساز دکھاؤں گا جو مجھےور ثے میں ملاتھا اورمیر ہے پاس صرف اس کیے محفوظ ہے کہ ٹو ٹا ہوا ہے مجھ ہے موسم کی پہلی ہا رش کے ہا رے میں مت پوچھو میں شمصیں اُس کمرے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں ایک در یج بھی نہیں ہے یہ کمراہی میری کا ننات ہے

میں ہو چتا ہوں اب فاصلوں کی پیائش کیے کروں گا میں نے تواپنے جصے میں آئے ہوئے سار کے کینڈر پھاڑد ہے ہیں شمیر کیا توں کے ٹھر سے ہوئے تالاب میں اپنی ہنسی کائر خ گلاب چھینکنے کے بعد مجھے مسکرا ہے کی اُمید مت رکھنا کیوں کہ میں ادھور نے خواب سے جاگا ہوا شخص ہوں میں ادھور نے خواب سے جاگا ہوا شخص ہوں امتیاز ابرا و سندهی سے زجہ جہم شناس کاظمی سندھی سے زجہ جہم شناس کاظمی سندہ برچم

> جب میری جنم گھڑی تھی میں دیواروں کی بنیا دوں میں تھا جہاں مجھے قدیم محاورے کے مطابق رونا سکھایا گیا میں نے سفر کرنا سکھا تومير بإنھوں ميں ا یک معاہدہ دیا گیا میر ہے فرکی رفتار مقرر کی گئی میں نے ایک کشادہ گھر کی تمنا کی توسبرات خاموش ہوگئے <u>ي</u>پشى تارىخ مجھ پر قبھتے لگاتی رہی دوپېر ميں درخت کی حیماؤں میں بیٹھ کر

گمشدہ پر چم کے بارے میں سوچا جو پھولوں کی طرح مجھ پہ سابی آئن تھا جو پانچ ہزارسال کے شکر میں کہیں گم ہوگیا

# ڈاکٹرنیلوفر نازنخوی تشمیری سے زجہ: غلام حسن بٹ

# جگر کا خفقان

ضدیجائے دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے لوریاں دیتی رہتی ، کیوں کہ دونوں بچے ایک ساتھ رونا مرونا مرونا کے ۔ وہ بھی ایک بیٹے کوایک کندھے کے ساتھ لگاتی اور دوسرے بیٹے کو دوسرے کندھے کے ساتھ گاتی اور دوسرے بیٹے کو دوسرے کندھے کے ساتھ ، بیضہ بیخہ کے جڑواں بیچے تھے۔ خدیجہ دونوں کوایک ساتھ گود میں اٹھا کراتنا خوش ہوتی کہا ہے دنیا کی ہر نعمت مل گئی ہو۔ وہ خود مسکر اتی اور خوشی کا اظہار کرتی رہتی۔ دونوں جگر گوشے جب سوجاتے تو وہ ایک بیٹے کوایک طرف گود میں سلاتی اور دوسرے کو دوسری جانب ۔ ایک بیٹے کا سرایک زانویہ ہوتا اور دوسرے کا سر دوسرے دانویر جب تک وہ سونہ جائے۔

ضد یج نے ایک بیٹے کا نام لاؤے رابہ رکھاا ور دوسرے کا صاحب دونوں بیٹے ہم شکل تھے۔
صرف ایک بیچی کی شورڈی پر آل کانٹا ن تھااور دوسرے کو بظاہر کوئی علامت نہتی ۔ دن گزرتے گئے ہوں رابہ اور
صاحب جواں ہونا شروع ہو گئے ۔ سکول ہے کا نی اور کا بی سلسلہ چاتا رہا ۔ امتحان پر امتحان
ہوتے ۔ یوں زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی ۔ خد یج بہت خوش تھی اور وہ اپنے شو ہر کو بیٹو س کی شادی کے
ہوتے ۔ یوں زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی ۔ خد یج بہت خوش تھی اور وہ اپنے شو ہر کو بیٹو س کی شادی کے
ہارے میں کہتی رہتی ۔ خد یج کا شو ہر مجھ علی معمولی ملا زم تھا ۔ وہ ایسے ویسے گھر کا نظام چلا لیتا اور ساتھ ہی بچوں ک
ہوجائے گی ، لیکن دوسری جانب خد یج بہت فگر مند تھی ۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے شو ہر ہے کہا ''اگر ہم اپنے
ہوجائے گی ، لیکن دوسری جانب خد یج بہت فگر مند تھی ۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے شو ہر ہے کہا ''اگر ہم اپنے
ہیٹوں کی شادی کرادیں ، میں بھگی میں بہوؤں کا جوڑا الاتی اور پھر سکون ہے بیٹے جاتی ، میری طبیعت بھی نا ساز
ریس گے؟ دونوں نے درخواسیں بہوؤں کا جوڑا الاتی اور پھر سکون کا خداری آن پڑ کی آو کیا
کریں گے؟ دونوں نے درخواسی بہوؤں کا جوڑا الاتی اور کیر سکون کی انٹا ء اللہ ۔'' جیسے خد یج نے کہا
مزیس کے؟ دونوں نے درخواسی بہوؤں کا جوڑا الاتی اور کیر سال جا کیں گی انٹا ء اللہ ۔'' جیسے خد یج نے کہا
خدیجہ نے شو ہر کی بات مان کی اور خاموش ہوگئی ۔ وقت دوڑ تا بھا گنا چلا گیا ۔ ایک دن ایسا آئی جب دونوں
خدیجہ نے شو ہر کی بات مان کی اور خاموش ہوگئی ۔ وقت دوڑ تا بھا گنا چلا گیا ۔ ایک دن ایسا آئیا جب دونوں
مذیجہ نے شو ہر کی بات مان کی اور خاموش ہوگئی ۔ بھی ایک گھر میں بہوتلا ش کرنے جاتی اور بھی دونوں تک پھٹی دیتے ۔ یوں دل کو آخلی دی رہتی ۔ آخر کا اراکہ دیتے ۔ یوں دل کو آخلی در اور کی گئی کی دسرے گر

ہی گئیں۔ دعاسلام ہوئی، رشتے ملے ہو گئے اور دل کو قرار نصیب ہوا۔ شادی کی تیاریاں ہڑے زورشورے ہوئیں، موسم گر ما میں شادی انجام پائی ۔ خدیج بھی ایک بٹے اور اس کی دلہن کو پیار کرتی اور بھی دوسرے بٹے اور بہو کے ماتھے چومتی ۔ لیکن بیخوشی زیادہ طویل نکھی۔

ایک روزصبح سور ہے محمد علی کے سینے میں شدید تکلیف ہوئی اے ہپتال لے جایا جانے لگالیکن وہ راتے میں ہی اللّٰہ کو پیاراہو گیا ۔

خدیجات ننہا ہوگئی اور یوں اس کی جوانی کوخزاں آنا شروع ہوگئی۔اب اے ساری دنیا جہنم گلی۔ کیوں کہ وہ مجھی کبھار بہت تنہائی محسوس کرتی ۔ا ہے گھر میںا 🗕 کوئی عزت نہ ملتی اور نہ کسی شار میں تھی ۔ دن گزرتے چلے گئے ۔ایک روزاس کے بیٹوں نے علیجد ہ ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ مکان کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا کیکن مسئلہ خدیجہ کا تھا کہ وہ کس بیٹے کے ہمراہ رہے گی ، کہاں کھائے گی اور کہاں ہے گی ۔خدیجہ کواب اپنا آپ بھاری لگنے لگا کیوں کہ آنسونہیں ٹیکتے ۔۔۔اس کا دل خون کے آنسورونا گرکسی کونظر نہیں آنا تھا۔ وہ بہو بیٹوں کے فیصلے کا انتظار کرتی رہی ۔۔۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ماں بیندرہ دن ایک بیٹے کے ماں کھبرے گیا وربیندرہ دن دوسرے بیٹے کے ساتھ۔خدیجے کو تھکم سنایا گیا کہ وہ دھان والے کمرے ( دانی کوٹھ) میں تھہرا کرے گی اور ا ہے کھانا و ہیں ملا کرےگا۔ دونوں بہوؤں نے بندرہ دن بید زمیدداری نبھانی تھی صبح کی جائے دو پہر کوجاول، جار بجے جائے اوررات کا کھانا بھی وہیں لے جانا پڑتا ۔اس دوران اے کسی چیز کی ضرورت نہھی ۔اس نے کسی کود کچھنا بھی نہ تھا۔ یوں بندرہ دن تو گزرہی گئے اوردوسری بہو کی باری آگئی۔ دوسری بہونے صبح وشام ایسا ہی کیا تا کرمصیبت کم ہو جائے فیرے بندرہ ایا م گزر گئے ،لیکن مہینۃ اگست کا تھا! وہ متم نہ ہوا کیوں کہ ایک دن یا قی تھا۔ بہونے تو بندرہ دن کی یا ری یوری کرنا تھی اور نیا مہیندا بھی آنے کوتھا۔۔۔ آج خدیج کوکوئی نہیں یو چھے گا۔۔۔ جب بات کھلی کہ مال نے آج جائے نہیں پینی ، صاحب نے اپنی بیٹم سے یو چھا" مال نے جائے نہیں پینی دس آو ج گئے ۔' اس کی بیٹم زورے بولی'' ہمارے پندرہ دن آو پورے ہو گئے اب راجہ کی ہاری ہے۔''''لیکن یہ مہینہ تو جاری ہے، کیافرق پڑے گااگر ہم نے بندرہ دن کے بچائے سولہ دن کھانا دیا۔''کل بیگم کوسمجھاؤں گا۔۔۔بہونے جائے بنائی اور جلتے کڑھتے جائے لے کر جانے گئی۔وہاں کمرے میں دیکھاتو ماں (خدیجہ) جائے نمازیر ہی سوئی ہے۔ جب ذرا سام تھ لگایا تو کیاد کھتے ہیں کہ ماں تو ہمیشہ کے لیے سوگئی ہے۔اس نے ہمیشہ کے آرام کو گلے لگالیا تھا۔

\* \* \* \*

### مند كوتخليق وترجمه: احمد حسي**ن مجابد**

### مزدور

میں سارا سال مزدوری کرتا ہوں
پھر ڈھوتا اور پانی بھرتا ہوں
میں نے دریا پر بل بنائے ہیں
اور صحرا میں خیمے نصب کیے ہیں
میں نے آسانوں پر جہازاڑائے ہیں
اور گہر کے پانیوں میں چپو چلائے ہیں
میں نے بہاڑ کھود کے نہر نکالی ہے
میں نے فودکو خوب کھپایا ہے
میں نے فودکو خوب کھپایا ہے
کیر بھی دنیا میر ہے ہاتھ نہیں آئی
کیر بھی دنیا میر ہے ہاتھ نہیں آئی

# سہ ماہی ا دبیات کے چندخصوصی شار بے

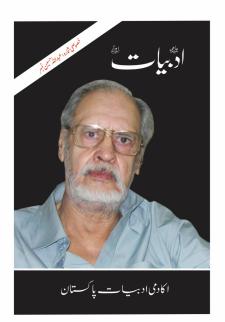

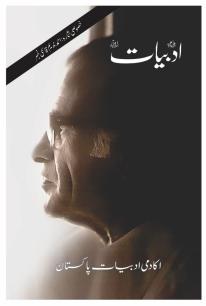



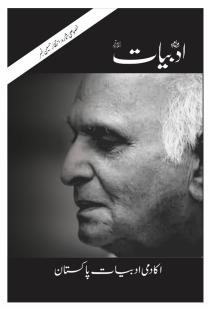

#### Quarterly Adabiyaat Islamabad

#### October to December 2018

- ISSN: 2077-0642 -



#### PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS

Patras Bukhari Road, H-8/1 Islamabad, Pakistan

Phone: +92-51-9269714

Website: www.pal.gov.pk -email: ar.saleemipal@gmail.com